حَثَّى إِذَافِعَتَ مَا مُوْجُ وَمَا مُوجُ وَهُمْ مِن كُلِ حَدَ بِيَنْسِلُونَ وَالْمُمْ اللَّهُ مَا كُلِ حَدَ بِينْسِلُونَ وَالْمُوالِدُ



يابَعِي نَهُ بَعِي مُسِّعَلَق فَرَانِ فِي رِيثُ كُلُفُسُّ الْصِيْقِ فَيْسَالِي الْعَلَّا قربِ قيامت كى علامت مِن الجَجِعُ الْجِنَّ اوراحَ إِنْ تُحْقِق مِنْعَاقِهِ اعادتِ وَصَامِينَ كِالِكِلِي مُنِعِ مِنْ الْحِيْقِ وَعَلِي الْوَرِينِ سِينِيلِي كَانَّ

> مؤلّف مولانا مخرّطفب إقبال

سبب ... برين المخاوم ١٠- نابعة ودُ رِيُانِي إِنْ إِنْ رَانِي الرَّبِيِّةِ وَنِي المعتديد

فتن باجرج فاجرج وَلَنْ مُديث كُنْدُف مِيں

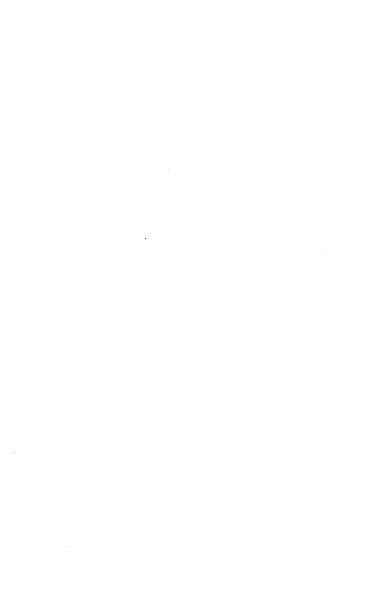

#### حَتْ اِذَافِعَتْ مَا أُجُوجُ وَمَا لَحِيْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَالْمَيْدَ



يابقي فاجع سنتاق فرآن فدرث كالفقائمية تفسيل اقت قرب قيامت كالماس مرياجي فاجها واستراني كتيتن متاته اعادت وضائات كالمطرية علي مسلية عوض يراد وس سيبلي ك

سبب بنسالغلوم ٢- نابيد وديرُاني الدكل وبرُز زن ٢٥٠٨م

(جمار حقوق بین) است کتن باشر محفوظ بین) است کتاب فتند یا جوجی اجوجی قر آن وصدیث کی روشی بین مولانا محد مظفر اقبال مولانا محد مظفر اقبال مولانا محد مظفر اقبال مین مولانا محد ما محمد مین ما محد روز و بین کریزانی انارکلی ، لا بور فون: 30 کریزانی انارکلی ، لا بور فون: 30 کریزانی انارکلی ، لا بور مطلح کے بیتے کی محد ملئے کے بیتے کی محد میں محمد میں میں محمد میں مدد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد

بیت العلوم = ۲۰ نامدروهٔ برانی اتار کلی الا بهور اداره اسلامیات = ۱۹۱۰ نار کلی الا بهور اداره اسلامیات = موبن روهٔ پیک اردو بازار کرا چی دارالا شاعت = اردو بازار کرا چی نمبر ۱۳ مکتید قرآن = بنوری ناوین کرا چی نمبر ۱۳ مکتید قرآن = بنوری ناوین کرا چی نمبر ۱۳ مکتید قرآن = بنوری ناوین کرا چی نمبر ۱۳ میست القرآن = اردو بازار کرا چی نمبر ۱۳ میست القرآن = اردو بازار کرا چی نمبر ۱۹

# فهرست

| صفحتبر     | فهرست مضامین                                        | نمبرشار |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 4          | کریتخلیق 💮 💮                                        | 1       |
| 1•         | ا پس منظر                                           | ۲       |
| 19         | ياجوج ماجوج مايك تعارف                              | ٣       |
| r•         | لفظ ياجوج ماجوج كي حقيقت                            | ٣       |
| rı         | ياجوج ماجوج كامصداق                                 | ۵       |
| ro         | قبائل ياجوج ماجوج                                   | 4       |
| 74         | یا جوج ماجوج ، کتب سابقه اور قر آن کریم کی روشی میں | 4       |
| ry         | قرآن کریم میں یاجوجی ماجوج کا تذکرہ                 | ٨       |
| ۳.         | عهدنام عثيق مين ياجوج ماجوج كاذكر                   | 9       |
| <b>r</b> r | رگ دیدیش یا جوج ماجوج کا تذکره                      | 1+      |
| ro         | ذ والقر نين كون تها؟                                | t1      |
| <b>FY</b>  | كياسكندرمقدوني ہى ذوالقرنين تھا؟                    | 11      |
| r2         | کیاسکندرحمیری ہی ذوالقرنین ہے؟                      | 11"     |
| <b>FA</b>  | ذوالقرنين ميں اصل مصداق اوراس پرتبھرہ               | 112     |
| M          | راه سفر کی تعیین                                    | 10      |
| m          | سد سکندری کانحل وقوع                                | 14      |
| or         | کیاسد ذوالقر نین اب بھی موجود ہے؟                   | 14      |
| ۵۹         | وقت موعود مراد لينے كاقرينه                         | IA      |
| 4.         | حتى اذ افتحت يا جوج و ماجوج كأمطلب؟                 | 19      |
| 44         | كيايا جوج ماجوج كاخروج ايك بى مرتبه ہوگا؟           | r•      |
| 10         | مرزاغلام احمدقاه یانی کاایک دعوی اور دلیل           | l ri    |

| ۱۲۲ اطادیت کی روقتی شیل ۱۲۲ حضرت زین بریت بخش کی روایت ۱۲۳ حضرت زین بریت بخش کی روایت ۱۲۳ حضرت زین بریت بخش کی روایت ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------|
| ۱۹۹       ناکده       ۱۹۹         ۲۵       ندهدیث       ۲۵         ۲۹       نده دویت       ۲۷         ۲۷       ۲۷       ۲۷         ۲۸       ناکده       ۲۹         ۸۵       ۳۰       ۸۵         ۸۵       ۳۰       ۸۹       ۱۳۰         ۹۰       وناکده       ۳۳       ۹۰       ۹۰       ۹۰         ۹۳       واکدی       ۳۵       ۹۹       ۹۹       ۹۹       ۹۹       ۹۹       ۹۹       ۹۹       ۹۹       ۹۹       ۹۹       ۹۹       ۹۹       ۹۹       ۱۰۰       ۹۹       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰ <th< th=""><th>74</th><th></th><th>77</th></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74   |                                 | 77         |
| ۲۵       سندهديث       ۲۲         ۸۵       ۲۲         ۲۵       حضرت ابو بهريرهٔ کی روایت       ۲۸         ۲۸       ناکده       ۲۹         ۸۵       ۲۹         ۸۵       ۳۰         ۸۵       ۳۰         ۸۵       ۳۰         ۸۹       و.         ۹۰       و.         ۹۰       و.         ۹۳       فاکده         ۹۳       فاکده         ۹۲       فاکده         ۹۹       و.         ۹۹       فاکده         ۹۹       فاکده         ۹۹       فاکده         ۱۰۰       مضرت قادهٔ کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AF   | حضرت زینب بنت جحش کی روایت      | ۲۳         |
| ۲۲ مضمون صدیث ۲۷ حضرت ابو بریرهٔ کی روایت ۲۸ ناکده ۲۹ خضرت ابو بریرهٔ کی روایت ۲۹ کارده ۲۹ خضرت ابوسعید خدری گی روایت ۲۹ فاکده ۲۹ فاکده ۲۹ فاکده ۲۹ فاکده ۲۹ فاکده ۲۹ تضرت عبدالله بین محودهٔ کی روایت ۲۹ وی محضرت عبدالله بین محودهٔ کی روایت ۲۹ تضرت عبدالله بین محودهٔ کی روایت ۲۹ تضرت عبدالله بین محردهٔ کی روایت ۲۹ وی محضرت عبدالله بین محردهٔ کی روایت ۲۹ فاکده ۲۸ فاکده ۲۸ فاکده ۲۸ فاکده ۲۸ فاکده ۲۸ فاکده ۲۰ مضرت قادهٔ کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49   | فائده                           | ۲۳         |
| ۲۷       حضرت ابو بریرهٔ کی روایت       ۲۸         ۱۲۸       انکده       ۲۹         ۸۵       ۱۳۰       ۱۳۰         ۸۵       ۱۳۰       ۱۹         ۹۰       ۱۳۰       ۱۳۰         ۹۰       ۱۳۰       ۱۳۰         ۹۰       ۱۳۰       ۱۳۰         ۹۳       ۱۵ کده       ۱۳۰         ۹۳       ۱۵ کده       ۱۳۰         ۹۹       ۱۳۰       ۱۰۰         ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰         ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰         ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰         ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰         ۱۰۰       ۱۰۰       ۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49   | سندحد يث                        | ra         |
| ۲۹       ناکده       ۲۹         ۸۵       ۲۹         ۸۵       ۳۰         ۵       ۳۰         ۹۰       ۳۲         ۹۰       ۳۵         ۹۳       ناکده         ۹۳       ۳۵         ۹۳       ناکده         ۹۳       ناکده         ۹۸       تضرت عبدالله بن عرق کی روایت         ۹۹       ۱۰۰         ۹۹       ۱۰۰         ۱۰۰       ۱۰۰         ۱۰۰       منرت تارش کی روایت         ۱۰۰       من کی روایت         ۱۰۰       من کی روایت         ۱۰۰       من کی روایت         ۱۰۰       من کی کی روایت         ۱۰۰       من کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | مضمون حديث                      | ۲٦         |
| ۲۹       ناکده       ۲۹         ۸۵       ۲۹         ۸۵       ۳۰         ۵       ۳۰         ۹۰       ۳۲         ۹۰       ۳۵         ۹۳       ناکده         ۹۳       ۳۵         ۹۳       ناکده         ۹۳       ناکده         ۹۸       تضرت عبدالله بن عرق کی روایت         ۹۹       ۱۰۰         ۹۹       ۱۰۰         ۱۰۰       ۱۰۰         ۱۰۰       منرت تارش کی روایت         ۱۰۰       من کی روایت         ۱۰۰       من کی روایت         ۱۰۰       من کی روایت         ۱۰۰       من کی کی روایت         ۱۰۰       من کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44   | حضرت ابو ہر ریڑ کی روایت        | 1/2        |
| ۸۵       ا۲۰         م۹       عفرت عذیفه بن اسیر گیروایت       ۳۱         ۹۰       ۳۲         ۹۰       ۳۳         ۹۳       عنرت تواس بن سموان گیروایت       ۳۵         ۹۳       ۵٪ دوایت       ۳۵         ۹۲       ناکده       ۳۲         ۹۹       ویلیسی میراند بن عمر فی روایت       ۹۹         ۹۹       عبرالله بن عمر فی روایت       ۹۹         ۱۰۰       من خانده       ۱۰۰         ۱۰۰       حضرت قاده کی روایت       ۱۰۰         ۱۰۰       حضرت قاده کی روایت       ۲۲         ۱۰۰       من خاده       ۲۲         ۱۰۲       عنری روایت       ۲۲         ۱۰۲       عنری روایت       ۲۲         ۱۰۲       عنری روایت       ۲۲         ۱۰۰       عنری روایت       ۲۲         ۱۰۰       عنری روایت       ۲۲         ۱۰۰       عنری روایت       ۲۰         ۱۰۰       عنری روایت       ۲۰ <th>49</th> <th>فائده</th> <th>111</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49   | فائده                           | 111        |
| ۸۵       ا۲۰         م۹       عفرت عذیفه بن اسیر گیروایت       ۳۱         ۹۰       ۳۲         ۹۰       ۳۳         ۹۳       عنرت تواس بن سموان گیروایت       ۳۵         ۹۳       ۵٪ دوایت       ۳۵         ۹۲       ناکده       ۳۲         ۹۹       ویلیسی میراند بن عمر فی روایت       ۹۹         ۹۹       عبرالله بن عمر فی روایت       ۹۹         ۱۰۰       من خانده       ۱۰۰         ۱۰۰       حضرت قاده کی روایت       ۱۰۰         ۱۰۰       حضرت قاده کی روایت       ۲۲         ۱۰۰       من خاده       ۲۲         ۱۰۲       عنری روایت       ۲۲         ۱۰۲       عنری روایت       ۲۲         ۱۰۲       عنری روایت       ۲۲         ۱۰۰       عنری روایت       ۲۲         ۱۰۰       عنری روایت       ۲۲         ۱۰۰       عنری روایت       ۲۰         ۱۰۰       عنری روایت       ۲۰ <th>۸۳</th> <th>حصرت ابوسعید خدری کی روایت</th> <th>79</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۳   | حصرت ابوسعید خدری کی روایت      | 79         |
| ٩٠       الك.و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۵   | فاكده                           | ۳.         |
| ٩٠       الك.و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨٩   | حضرت حذیفه بن اسید کی روایت     | ۳۱         |
| ٩٣     فاكده     ٣٩       ٩٨     حضرت عبدالله بن مسود گلروایت     ٩٩       ٩٨     فاكده     ٣٧       ٩٨     حضرت عبدالله بن عمر گل روایت     ٣٨       ٩٩     فاكده     ٩٩       ٢٠٠     فاكده     ١٠٠       ١٠٠     حضرت اسلم كل روایت       ١٠٠     حضرت قاده كل روایت       ٢٢     ١٠٠       ١٠٠     حضرت قاده كل روایت       ٢٢     خاكده       ١٠٠     خاكده       ١٠٠     خاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9+   | فائده                           | ٣٢         |
| ٩٣     فاكده     ٣٩       ٩٨     حضرت عبدالله بن مسود گلروایت     ٩٩       ٩٨     فاكده     ٣٧       ٩٨     حضرت عبدالله بن عمر گل روایت     ٣٨       ٩٩     فاكده     ٩٩       ٢٠٠     فاكده     ١٠٠       ١٠٠     حضرت اسلم كل روایت       ١٠٠     حضرت قاده كل روایت       ٢٢     ١٠٠       ١٠٠     حضرت قاده كل روایت       ٢٢     خاكده       ١٠٠     خاكده       ١٠٠     خاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9+   | حضرت نواس بن سمعان گی روایت     | ٣٣         |
| ۱۹۹ فائده ۳۳۷ هائد بن محرّ کی روایت ۱۹۸ ها ۱۹۹ ها او ۱۹۹ ها ۱۹۹ ها ۱۹۹ ها او ۱۹۹ ها او ۱۹۹ ها او ۱۹۹ ها ا | 91-  | فاكده                           | 44         |
| ۱۹۹ فائده ۳۳۷ هائد بن محرّ کی روایت ۱۹۸ ها ۱۹۹ ها او ۱۹۹ ها ۱۹۹ ها ۱۹۹ ها او ۱۹۹ ها او ۱۹۹ ها او ۱۹۹ ها ا | 90   | حضرت عبدالله بن مسعودٌ كي روايت | 20         |
| ۱۹۹ فا کده ۱۹۹ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PP   | فائده                           | ٣٦         |
| ۱۹۹ فا کده ۱۹۹ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91   | حضرت عبدالله بن عمر کی روایت    | ٣2         |
| ۱۰۰ فا کده ۱۰۰ ۱۰۰ حضرت اسلم کی روایت ۱۰۰ ۱۰۰ حضرت قاده کی روایت ۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۳ فا کده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99   | ا فا كده                        | ۳۸         |
| ۱۰۰ فا کده ۱۰۰ ۱۰۰ حضرت اسلم کی روایت ۱۰۰ ۱۰۰ حضرت قاده کی روایت ۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۳ فا کده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99   | حضرت عبدالله بن عمرة كي روايت   | <b>m</b> 9 |
| ۲۳ حضرت قمادهٔ کی روایت ۱۰۳<br>۱۰۳ فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1++  | اً فا كده                       | ۴٠)        |
| ۲۳ حضرت قمادهٔ کی روایت ۱۰۳<br>۱۰۳ فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1••  | حضرت اسلم کی روایت              | M          |
| ۱۰۳ فاکده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1+1  | حضرت قبادةً كي روايت            | ۳۲         |
| ۳۳ خلاصه احادیث ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+1" | فاكده                           | سام        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+1  | خلاصهاحاديث                     | 44         |

### كرب ستخليق

ہوشم کی حمد و نتاءاس ذات ہے ہمتا کا خاصہ ہے جس نے جمیع تقیر سمیت کا ئنات کے ذری ذری کو عدم سے وجود بخشا

191

صلوۃ وسلام اس ذات والا صفات کا تحذ ہے جس کی امت میں مجھ سے کنبرگار بھی امیدوار شفاعت میں ۔

اس حقیقت سے دنیا میں اپنے والے کئی تقلنداورصاحب فطرت سلیم کوشا یدا نکار نہ ہو کہ انسان دنیا سے جب ایک مرتبہ چلا جاتا ہے و دوبارہ قیامت تک اس کی والیسی کا تصور بھی نہیں کرنا چاہئے حتی کہ شہداء کرام''جن کا مقام ومرتبہ بارگاہ الی میں بہت او نچا اور عظیم الشان ہے'' کو بھی ان کی چاہت، تمنا اور آرز و کے باوصف دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جاتا، یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قر آن کریم نے مختلف اسالیب وعناوین کے ذریعے قوجہ دلائی ہے اور اپنے پیروکاروں کو یہ بات باور کرائی ہے کہ اصل دارالعمل دنیا ہی ہے، دار الجزاء کو دار العمل جھی نہیں بنایا جائے گا۔

\* \* \* \* \*

اگر دنیا میں دوبارہ آناممکن ہوتا تو اب تک بہت ہے محیرالعقول واقعات کی ایک فہرست تیار ہو پچکی ہوتی بلکہ دنیا کی ہراہم لائبر ریں کا حصہ بن پچکی ہوتی پھراس پرمستزادیہ خیال بھی ہوتا کہ ابھی ہے محنت کی کیا ضرورت ہے؟ جوانی کے نشے اور مزے ترک کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ دوبارہ پلیٹ کر جب والیس آئیں گے تو اگلے جہاں کے لئے بھی پچھ کرلیس گے، فاہر ہے کہ یہا کیک ایس صورت حال ہوتی جس سے دنیا کے کسی نہ کسی طبقے کوتو بہر حال فائدہ ہونا ہی تھا، مالداروں کا ان کے مال و دولت کی وجہ سے یا خرباء وفقراء کا عبادات وطاعات کے ذریعے ہیکن مشاہدہ بتا تا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوسکا۔

\* \* \* \* \*

دورفتن ''جس کی تجی اور تجی خبرہم سب کے آقاومولی جناب رسول اللہ ﷺ بہت پہلے دے بھیا 'گو کدرسالت کا آخری آفاوسلوع ہوتے ہی شروع ہوگیا تھا اور آہت ہم آہتداس کی مختلف اقساط امت مرحومہ کے سامنے آتی رہیں، جس کا سلسلہ تا حال نہیں رکا بلداس میں ایو افیو ما اضافہ ہوتا جارہا ہے اور صورت حال ایسی ہوگی ہے کہ بارش کے قطرات کی طرح فتنوں کی موسلا دھارہارش نے ہر چہاراطراف سے پورے عالم کو بالعموم اور عالم اسلام کو بالخصوص گھر لیا ہے جس کا اختتام بظاہر ظہور مہدی کھی اور زول عیسی التعلیمی اسلام کو بالخصوص گھر لیا ہے جس کا اختتام بظاہر ظہور مہدی کھی اور زول عیسی التعلیمی کے بہتے ہوتا ہواد کھائی نہیں و بتا۔

#### 4 4 4 4

ظہورمہدی ﷺ اسلام کے ان عقائد میں سے ہے جس سے امت مسلمہ کوامید
کی الیک کرن اندھیروں کے پیچوں ﷺ د کی ہے، بیدالگ بات ہے کہ امت مسلمہ
انہیں نبی اور معصوم تنلیم کرنے کے لئے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کر کئی ، تا ہم ظہور برکات،
مزول رحمات، اور اشاعت عدل وانصاف کے لئے حضرت امام مہدی ﷺ کا زمانہ
خلافت راشدہ کی یا د تازہ کردے گا اور امت مرحومہ ایک مرتبہ پھرز مین و آسان کی برکات
کامشاہدہ کر کے گی۔

#### ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

انسانیت کاایک عظیم ترین فند 'جفل کرنے کے لئے خصوص طور پر حضرت عیسی النظیفانی کو سمان سے زمین پر جیجا جائے گا' دجال ہے جو چالیس دن کے مختصر سے عرصے میں پوری دنیا میں اود هم می کرر کوردے گا، انسانیت اور شرافت اپناسر پیپ لے گی، ایمان کی کشتی ڈانواں ڈول ہو جائے گی، ایمان کے راہزن سے داموں ایمان کا مودا کرنے لگیں گے اور بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک داموں ایمان کا سودا کرنے لگیں گے اور بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حضرت عیسی النظیفان اسے کی کرردارتک نہ پہنچادیں گے۔

#### 公公公公公

ایک ہمدگر فتند 'جس سے مقابلہ کرنا انسانی طاقت سے باہر اور امکان سے خارج

ہے' یا جوج ما جوج کی صورت میں قیامت کے قریب رونما ہوگا، پوری کا نئات پر سراسیمگی طاری ہوجا ۔ گی، خدا کی زمین پر خدا کا نام لینا جرم ہوگا، خاکم بدئن خدا کو ضفی ہتی ہے منانے کا ناپاک خیال دل میں انجرے گا، آسان پر تیر و تفنگ کی بارش برسائی جائے گی، دریا وَس کا پانی پی کرختم کردیا جائے گا، زمین کی ہر چیز پاؤں تلے روند ڈالی جائے گی، یوں کہ ہے کہ ایک حشر کا عالم بیا ہوگا کہ قدرت خدا ہی ان خانہ بدوشوں سے زمین کو پاک صاف کردے گی اوران کے ناپاک وجود سے زمین صاف کردے گی اوران کے ناپاک وجود سے زمین صاف کردی جائے گی۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ضرورت محسوس کی جاری تھی اوراحباب کی طرف سے اصرار و نقاضا بھی تھا کہ یا جورج ماجوج کا تعارف قرآن و حدیث کی روثنی میں پیش کیا جائے ، گوکہ بخیل کتاب میں صرف پندرہ دن ہی صرف بندرہ دن ہی صرف بالملی کا احساس اور عدیم الفرصتی کاروگ بہت عرصہ تک ارادہ اور تعمیل ارادہ میں حاکل رہا ، اختصار کے ساتھ کچھ تعارف پیش کر دیا گیا ہے ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کی اس فتنے سے خصوصاً اور دوسر ہے تمام فتنوں سے عموماً حفاظت فرما کیں۔ (آمین)

محمد ظفر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### پسِ منظر

اوراق تاریخ بلٹے ہوئے سافرقلم کا ایک ایسے مقام پر پہنچ کرفتہ م اورقلم رک گیا جس سے زیادہ ہیب ناک ، دل دوز اورخوفناک منظر کا تصورا سے بھی نہیں آیا ، وہ بیہو چئے پر مجبور ہوگیا کہ ہوسکتا ہے دامن تاریخ میں اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز مظالم کی داستان محفوظ ہو، لیکن نہیں! اسلام اور مسلمانوں پر بادی النظر میں بعتنا کڑ اوقت اس موقع پر آیا بعد کے ایام اور زمانے اس کی مثال ہے بھی خالی ہیں۔

#### 公公公公公

مسافرتلم کے سامنے صفحات کھل رہے تھا ایک منظر آر ہاتھا اور دوسرا جارہاتھا، وہ دکھ رہاتھا کہ ایک وحق تو م ہے جو بوڑھوں کی ہزرگی ہے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی بچوں کی معصوی انہیں ترس کھانے پر مجبور کرتی ہے ، مر دوں کو تل کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے اور امید والی عورتوں کے پیٹ چاک کرئے آنے والی نئ جان اور اس کی ماں دونوں کو آب حیات ہے محروم کرنا ان کا نہ ہی فریصنہ ہے ، مشائخ اور علاء ان کے زدیک سب ہے بڑے ہم میں ، مساجد و مداری اور مکا تب ان کے زدیک گراہی کے اڈے ہیں ، انہوں نے اپنی ''بے عزتی ''کا بدلہ لینے کے لئے کشتوں کے پشتے لگا دیئے اور انتاقیل عام کیا کہ خور بھی تھک کئے ، ہزاروں اور راستوں کو انسانی لاشوں سے اس طرح پائے دیا کہ پورے پورے فیلے تائم ہوگئے ، صرف بغداد میں اٹھارہ لاکھ مقتول شار کئے گئے ، علانیہ شراب کے جام تائی کی تائم ہوگئے ، مساجد کو پائی کی اندھائے گئے ، خزیر کے گوشت سے ضیافت عام کے مزے لوٹ گئے ، مساجد کو پائی کی جائے شراب سے بھر دیا گیا ، اذان اور نماز پر سرکاری طور پر پابندی لگادی گئی۔

#### ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

تاریخ کا برجم قلم اے'' فقد تا تار''کے نام سے موسوم کرتا ہے کین مصنف اسے صرف'' فقیدُ تا تار''کا نام دینے پرشایدراضی نہ ہوسکے اوراسے اس بات پراصرار ہوکہ اسے

علی ندوی تح برفر ماتے ہیں۔

''فتنة کفار' قراردیاجائے کہ اسوقت (ساتویں صدی ہجری میں ) پورا کفر اِن ہملہ آوروں کا پشت پناہ اور دو صلہ بر طار ہا تھا اور اعداء اسلام کا بیگروہ جو بعد میں '' پاسبان ل کئے کیجے کوسنم خانے ہے'' کا مصداق بنا ، اسلام کا نام ونشان تک صفیر ہتی ہے منانے پر تلا ہوا تھا اور اس کے آگے بند باند ھنے والا کوئی نہ تھا، ہرا یک سمپری کا شکار تھا اور ایک دوسرے کا مند دیکھنے کے علاوہ یا اسلام پر آنے والے ان کڑے حالات پر رونے کے سواکوئی کچھنے کہ رسکتا تھا، ہے اس اور یک کی مسلمانوں کے چیروں سے ہویدا تھی کہ اچا تک رحمت خداوندی کو جوش کے بی اور بے کی مسلمانوں کے چیروں سے ہویدا تھی کہ اچا تک رحمت خداوندی کو جوش آیا باران رحمت بری اور بی تا تاری اسلام کے خافظ بن کردنیا کے سامنے جلوہ گر ہوئے۔ تا تاری تعلی کے سامنے ہو گر ہوئے۔ تا تاری تعلی کے سامنے ہو گر ان کے سامنے ہو گر اسلام مولا ناسید ابوالحن تا تاری تملہ کے اسباب وہ جو ہات پر گفتگو کرتے ہوئے مقکر اسلام مولا ناسید ابوالحن

''عالم اسباب میں اس کا قریبی محرک بید واقعہ ہوا کہ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو پیام بھیجا کہ میں ہیں ایک وسیع سلطنت کا فرمانر واہوں، اور آپ بھی ایک وسیع سلطنت کے تائ وار ہیں بہتر ہے کہ ہم دونوں تجارتی تعلقات قائم کریں، ہمارے تا جر بے خوف وخطر آپ کے تاجر قالم و میں جا کمیں اور یہاں کی مخصوص پیدا وار اور مال وہاں فروخت کریں اور آپ کے تاجر اطمینان کے ساتھ ہمارے ملک میں آگی اور وہاں کا مال فروخت کریں، خوارزم شاہ نے اس کو مظور کرلیا اور تجارتی تعلقات قائم ہوگئے اور تجارتی قافلے بے تکلف دونوں ملکوں میں آنے جانے گئے، اس کے بعد کیا چیش آیا جس سے عالم اسلام اچا کہ خون سے سمندر میں ڈوب گیا اس کی تفصیل مغربی مورخ کی زبان سے سینے جس کی اسلامی موزمین کے بیان شعرف بحرف تھد این ہوتی ہے۔

ميرلدُليمب ابني كتاب "چنگيزخان" ميں لكھتاہے۔

"دلیکن تجارت کے تعلقات جوچنگیز خال نے قائم کئے تھے، وہ اتفاق ہے کی تھے، وہ اتفاق ہے کی تھے، وہ اتفاق ہے کہ اور بیاس طرح بیش آیا کہ قراقورم سے تاجروں کا ایک قافلہ مطرب کوآر ہاتھا کدرات میں اتراد کے حاکم نے جس کا نام انیل جی تھا، تاللہ کے سب آدمیوں کوگر فقار کر لیا اور نے جس کا نام انیل جی تھا، تاللہ کے سب آدمیوں کوگر فقار کر لیا اور

اس کی اطلاع اینے آ قالیعیٰ خوارزم شاہ کواس طرح کی گویااس قافلہ میں جاسوں بھی موجود ہیں ،انیل جق کا یہ خیال بالکل قرین عقل تھا۔ حاکم ازار کے پاس سے اطلاع کے آتے ہی سلطان محمد خوارزم شاہ نے بے سویے سمجھے تھم دے دیا کہ قافلہ کے کل تاجروں کو ہلاک کر دیا جائے، چنانچہ اس حکم کے مطابق قراقورم سے آئے ہوئے کل تا جرفتل کر دیئے گئے ،اس کی اطلاع جس وقت چنگیز خال کو ہوئی تو اس نے فوراً اینے سفیر بھیج کرخوارزم شاہ ہے اس کی شکایت کی ، سلطان محمد نے سفیروں کے سردار کو بھی قتل کر دیا اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کی داڑھیاں جلوادیں ،اس سفارت میں ہے جن لوگوں کی جان نچ گئی تھی وہ چنگیز خان کے پاس واپس آئے اورکل حال عرض کیا، دشت گو بی کا خان حال سنتے ہی ایک پہاڑی پر چڑھ گیا کہ تنہائی میں اس واقعہ برغور کرے،مغلوں کے ایکچی کو مار ڈالنااییافغل تھا جے بغیرسزا کے چھوڑ ناممکن نہ تھا، بیرکت الی تھی جس كابدله لينامغلوں كى گذشته روايات كے لحاظ سے ضروري تھا۔ چنگیز خان نے کہا جس طرح آسان پردوآ فآب نہیں رہ سکتے، اسى طرح زمين پر دوخا قان نهيں ره سکتے''

اسلام كے مشرقی ممالک تا تاريوں كى زوميں:

تا تاریوں نے پہلے بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور اس کوایک تو وہ خاک بنادیا شہر کی آبادی میں ہے کوئی زندہ نہیں بچا، پھر سر قند کو خاک سیاہ کر دیا اور ساری آبادی کو فنا کے گھا ف اتار دیا یہی حشر عالم اسلام کے نائی گرائی شہروں رے، ہمدان، زنجان، ترزوین، مرو، نیشا پور، خوارزم کا ہوا، خوارزم شاہ جو عالم اسلامی کا واحد فر ماز وا اور سب سے طاقتور سلطان تھا تا تاریوں کے خوف سے بھاگا پھرتا تھا اور تا تاری اس کے تعاقب میں شحصے یہا گا پھرتا تھا اور تا تاری اس کے تعاقب میں تصفی یہاں تک کہا یک نامعلوم جزیرہ میں اس نے قضا کی۔

خوارزم شاہ نے ایران وتر کستان کی اسلامی ریاستوں اور خود مختار حکومتوں کواپئی شاہی
میں شم کر لیا تھا، اس کئے جب انہوں نے تا تا ریوں کے مقابلہ میں شکست کھائی تو پھران کا
مقابلہ کرنے والامشرق میں کوئی نہ تھا، تا تا ریوں کی ہیبت اور سلمانوں کی دہشت کا بیعالم
مقابلہ کر بعض اوقات ایک تا تا ری ایک گلی میں گھسا ہے، جہاں سومسلمان موجود تھے کی
کومقابلہ کی ہمت نہ ہوئی اور اس نے ایک ایک کرے سب کوئل کردیا، اور کئی نے ہاتھ تک
نہ اٹھایا، لیک گھر میں ایک تا تا ری عورت مرد کے بھیں میں گھس گئی اور تنہا سارے گھر والوں
نہ اٹھایا، لیک گھر میں ایک تا تا ری عورت میں تصرف اس میں گھر گئی اور تنہا سارے گھر والوں
کوئل کردیا، پھرایک قیدی کوجواس کے ساتھ تھا، حساس ہوا کہ بیعورت ہے تو اس نے اس
کوئل کیا، بعض اوقات تا تا ری نے کئی مسلمان کوگر قار کیا اور ایما گئے کی ہمت نہ ہوئی یہاں
دے، میں خنج راکر مجھے ذریح کروں گا، مسلمان سہا پڑا رہا اور بھا گئے کی ہمت نہ ہوئی یہاں
دے، میں خنج راکر مجھے ذریح کروں گا، مسلمان سہا پڑا رہا اور بھا گئے کی ہمت نہ ہوئی یہاں

 '' یہ حادثہ اتنا ہولنا ک اور نا گوار ہے کہ میں کئی برس تک اس یں وپیش میں رہا کہ اس کاذ کر کروں یا نہ کروں ،اب بھی بڑے تر ددو تکلف کے ساتھ اس کا ذکر کررہا ہوں ، واقعہ بھی بہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی خبرموت سنانا کس کوآسان ہے اور کس کا جگر ہے کہان کی ذلت ورسوائی کی داستان سنائے؟ کاش میں نہ پیدا ہوا ہوتا، کاش میں اس داقعہ سے پہلے مرچکا ہوتا اور بھولا بسرا ہوجا تالیکن مجھے بعض دوستول نے اس واقعہ کے لکھنے پر آ مادہ کیا، پھر بھی مجھے تر دوتھالیکن میں نے دیکھا کہ نہ لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں، بہوہ حادث عظمی اور مصیبت کبری ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی ، اس واقعہ کاتعلق تمام انسانوں سے ہے لیکن خاص طور پرمسلمانوں سے ہے اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ از آ دم تا ایں دم ایبا واقعہ دنیا میں پیش نہیں آیا تو وہ کچھ غلط دعویٰ نہ ہوگا ،اس لئے کہ تاریخوں میں اس واقعہ کے یاسنگ بھی کوئی واقعہ نہیں ملتا اور شاید دنیا قیامت تک (یا جوج ماجوج کے سوا) بھی ایساوا قعہ ندد کیصان وحشیوں نے کسی پر رحمنہیں کھایا انہوں نے عورتوں، مردوں، اور بچوں کوتل کیا عورتوں کے پیٹ جاک کردیئے اور پیٹ کے بچوں کو مارڈ الا'' إنسال لّب وَ إنَّسَالِيُسِهِ راجعُونَ وَلَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا سِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ "بيحاد شعالمگيروعالم آشوب تقايدا يك طوفان كى طرح اتھا اورد مکھتے و مکھتے سارے عالم میں پھیل گیا''۔

"مرصادالعباد" كامصنف جواس تا تارى تملد كاشابد عنى ہے اور جس كامولدر ساور مسكن بهدان اس تا تارى غارت كرى كے نذر بور كيا تھے، لكھتا ہے: "تاريخ شہور سنه سبع وعشرو تهائية لشكر مخذول كفار تا تار "نحيذ لھے الملك و كَهَرْهُمْ" "ستيلا مافت برآن داروآن فتندو فسادوقل ومدم وحرق كهازال ملاعين ظاهرگشت در بيج عصر درز مان كفر واسلام کس نشان نه داده است ، و در چچ تاریخ نیامه ه قبل ازیں پیشتر چگونه بود کهاز یک شهرے که مولد ومنشائے این ضعیف است قیاس كرده اندكما بيش مفت صديزار آ دمي بقتل آيده است واسير گشة از شېروولايت وفتنه وفساد آ ں ملاعين مخاذيل برحملگي اسلام واسلامياں ازاں زیارت است کہ در جیزعیارت گنجد واس واقعہ ازآ ں شائع تراست درجهال كهبشرح حاجت فتدوا گرعياذ أبالله غيرت وحميت اسلام درنها دملوك وسلاطين نجنبد كهعبده رعايت مسلماني ومسلمانال ورذمه ايتال است كه "الاميسورًاع علني رعيته وَهُوَ مَسُولٌ عنهم ''واریحیت ورجولیت دین وامن ایثال مگیرد تا با تفاق جمعیت كَتْنُدُوكُمُ الْقَيْا دَفْرِ مَانُ 'إِنْفِرُو الْحِفَافًا وَيْقَالاً وَّ جَاهِدُو الِهُوَ الْكُمُ وَ أنْفُسِكُمُ في سَبيل اللهِ "برميان جان بندندونس ومال وملك دروفع ایں فتنہ فدا کند ہوے آں ست آید کہ بیک پارگی مسلمانی برانداختہ شوددا كثربلاداسلام برافماداين بقيت رانيز براندازند وجهال كفر كيردو نَعُوُدُ بِاللَّهِ خُوفُ وخطراً لِست كَمُسلِّماني آ لِ قَدْراسِے كَه مانده بود شومى معامله مامدعيان بيمعني چنان برخيز د كهنداسم ماند ندرسم''

تنہاعالم اسلام نہیں اس وقت کی پوری متمدن دنیا تا تاریوں کے تملہ نے لرزہ براندا م تقی، جہاں ان کے پینچنے کے بہت کم امکانات تصود ہاں بھی دہشت پھیلی ہو کی تھی، گین اپنی مشہور کتاب'' تاریخ انحطاط وسقوط رومہ''میں لکھتا ہے۔

''سویڈن کے باشندوں نے روس کے ذریعیۃ تاری طوفان کی خبرسیٰ ،ان پر آتی دہشت طاری ہوئی کہ وہ ان کے خوف سے اپنے معمول کے مطابق انگلتانی سواحل پرشکار کھیلنے کے لئے نہیں نگلے'' کیمبرج کی'' تاریخ عہد وسطیٰ' کے مضنفوں نے مغلوں کے اس شدید تصادم کوجس کا

محرک چنگیز خال ہو، بڑی خولی کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ''انسان کی طاقت سے ماہرتھا کہمغلوں کوروک سکیں ، دشت و صحرا کے تمام خطروں پروہ غالب آئے، پہاڑ،سمندر،موتی سختیاں، قحط، دیا ئیں کوئی بھی ان کی راہ میں مزاحم نہ ہوسکا،کسی قتم کےخطروں کا انہیں خوف نہ تھا، کوئی قلعہ ان کے حملہ کی تاب نہ لاسکتا تھا اور رحم کے لئے کسی مظلوم کی فریادان پراٹز نہ کرتی تھی، یہاں میدان تاریخ میں ایک نئ طاقت ہے ہم کو واسطہ پڑتا ہے بیرطاقت اور زوراییا تھا جس نے بہت ہے ملکی اور سیاح قضیوں کا چشم زدن میں فیصلہ کر دیا اور انہیں اس طرح مٹادیا جیسے آسان زمین برگر کرسپ چیزوں کومٹادے، پہلکی اورسای تضیے بھی ایسے تھے کہ اگر آفت نازل نہ ہوتی تو آ کے چل کریا توکسی کے حل کئے وہ حل نہ ہوتے اورا گر جاری رہتے تو مجھی ختم ہونا نہ جانة، تاریخ عالم میں اس نئ قوت کا ظہور یعنی ایک شخص واحد کی ہیہ قابلیت که بی نوع انسان کے تدن کوبدل دے چنگیز خاں سے شروع ہوا اور اس کے بوتے قوبیلائی خال برختم ہوگیا جس کے زمانہ میں مغلول كوسالم اوربسيط سلطنت نے تقسیم وتفریق کے آثار ظاہر كرنے شروع کرد ہے ،ایس طاقت پھر بھی دنیا کے بردہ برظا ہزمیں ہوئی'۔

### بغداد کی تباہی:

بالآخریدوشی عالم اسلام کوزیر و زبر کرتے ،خون کے دریا بہاتے اور آگ لگاتے

۲۵۲ میں چگیز خال کے پوتے ہلا کو خال کی سرکر دگی میں دنیائے اسلام کے دارالخلافت
ادراس عصر کے سب سے بڑے علمی مرکز اور متمدن شہر بغداد میں داخل ہوئے اوراس کی
اینٹ سے اینٹ بجادی ، بغداد کی تباہی اور مسلمانوں کے قتل عام کی تفصیل طویل اور بہت
دردناک ہے کچھاندازہ ان موزعین کے بیانات سے ہوگا جنہوں نے اس حادثہ کے آثارا پی
آئکھوں سے دیکھے اوراس کی تفصیلات دیکھنے والوں سے نیں ،مورخ این کیٹر کھتے ہیں:

''بغدادیس چالیس دن تک قل وغارت کاباز ارگرم رہا، چالیس دن کے بعد بیگز ارشم جود نیا کا پر رونق ترین شہر تھا ایبا و بران و تاران ہوگیا کہ تھوڑے ہے آدی دکھائی دیتے تھے، بازاروں اور راستوں پر لاشوں کے ڈھیراس طرح لگے تھے کہ ٹیلے نظر آتے تھے، ان لاشوں پر بارش ہوئی تو صورتیں بجڑ گئیں اور سارے شہر میں بد بوچھلی جس سے شہری ہواخراب ہوگئ اور خت و با پھیلی جس کا اثر شام تک پہنچا، اس ہوا اور وباسے بکٹرت مخلوق مری، گرانی، وبا اور فنا، تیوں کا دور دورہ تھا'' شخ تاج الدین السکی لکھتے ہیں:

' ہلاکو خال نے خلیفہ بغداد (مستعصم ) کوایک فیمہ میں اتارا اور ذیریا بن العلقی نے علاء واعیان شہر کو دعوت دی کہ خلیفہ اور ہلا کو کے صلحنامہ پر گواہ بنیں ، وہ آئے تو ان سب کی گردن اڑا ادری گئی ، ای طرح ایک ایک گردن اڑا دی جاتی ہیں کو جا یا گیا اور ان کو بھی قتل کر دی جاتی ، پھر خلیفہ کے متعتدین وہ مقر بین کو جا یا گیا اور ان کو بھی قتل کر دیا گیا خلیفہ کے متعلق عام طور پر مشہور تھا کہ اگر اس کا خون زمین پر کر او تو کوئی بڑی آفت آئے گی ، ہلا کو کو تر دو تھا، نصیر الدین طوی نے کہا کہ یہ کچھ مشکل بات نہیں خلیفہ کا خون نہ بہایا جائے بلکہ دوسری طرح اس کی جان کی جائے گئی اور طرح اس کی جان کی جائے گئی اور خرک ردیا گیا اور طرح اس کی جان کی جائے گئی گردیا گئی ''۔

بغداد میں ایک مہینہ سے زیادہ قُل عام جاری رہااور صرف وہی ﷺ سکا جو چھپارہا، کہا جاتا ہے کہ ہلاکو نے مقتولین کو ثنار کرایا تو ۱۸الا کھ مقتول ثنار ہوئے۔

عیسائیوں کو تھم دیا گیا کہ علانہ شراب پئیں اور سور کا گوشت کھائیں ،اگر چہرمضان کا زمانہ تھا مگرمسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ شرکت کریں ،مجدوں کے اندر شراب انڈیلی گئی اور اذان کی ممانعت کردی گئی ہیدہ بغداد ہے جو (جب ہے آباد ہوا) بھی دارالکفر نہیں ہوا تھا، وہاں وہ واقعہ پیش آیا جو بھی تاریخ میں پیش نہیں آیا۔ (تاریخ وجود و بیت جاس ۱۹۲۳)

مورخین نے بجا طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت آدم النیائی ہے کیکر
قیامت تک' یا جوج ما جوج کے علاوہ' اس سے بڑے فتنے کا ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی اس
کی تلاش میں اپنے اوقات کا خون کرنا چاہئے ، البتہ یہ بات قابل ستائش ہوگ کہ آنے
والے فتنے کے بارے متند معلومات حاصل کی جا کیں ، اس سے نیخنے کی دعا اور اہتمام کیا
جائے اور اپنی اولا دو متعلقین کو اس فتنے کی ہمہ گیری سے ڈراتے ہوئے آخرت کی تیار کی
کی طرف متوجہ کیا جائے۔

### ﴿ ياجوج ماجوج ، ايك تعارف ﴾

تاریخ انسانیت میں ''ابوالبشر'' کا لقب صرف دوستیوں کول سکا اور ان میں بھی بہر عال اول و ثانی کی تفریق بر قرار رکھی گئی ہے چنانچہ حضرت آ دم الطّیکلا کو''ابوالبشر انی'' کہاجا تا ہے کہ طوفان نوح الطّیکلا کو''ابوالبشر ثانی'' کہاجا تا ہے کہ طوفان نوح الطّیکلا کی ہمہ گیری کے بعد' سفینہ نجات'' پرسوار ہوکر حفاظت خداوندی میں آنے کا سب سے بڑاؤر بعہ حضرت نوح الطّیکلا ہی تھے۔

حضرت نوح النظیمین کے چار بیٹوں میں ہے'' کنعان'' تو ای طوفان کا شکار ہو کر غضب خداوندی ہے ہلاک ہوا اور ثابت کر گیا کہ نجات کا دارو مدار حسب نسب پرنہیں ایمان وائمال صالحہ پر ہے، جبکہ باقی تین مبلٹے نجات یافتہ ہو کرتین مختلف نسلوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔

- (۱) سام كو "ابوالعرب" كاخطاب ملا
- (٢) حام (ابوالسودان كنام عمتعارف موكر
- (m) یافث''الوالترک''کے خطاب سے مشہور ہوئے۔

مور خرالذکر''یافت''ہی کی اولاد میں ہے''یا جوج ماجوج'' کا ہونا بھی بعض علاء کا موقف ہے جیسا کتفیر ابن کثیر ج ۳س ۱۹۳۰ پر ندکور ہے اور آئی بات تو بہر حال طے ہے کہ ''یا جوج ماجوج'' کسی طاقت یا مادراء عقل وطبیعیات ہت کا نام نہیں بلکہ یہ بھی انسانوں کے دوگروہ ہیں جن کانسی تعلق حضرت نوح التیکیالا کے صاحبز ادے''یافث'' سے جڑتا ہے۔

اس سلسلے میں کتاب مقدس تورات سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

''نوح کے بیٹوں سم حام اور یافت کی اولاد بیہ ہیں، طوفان کے بعدان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، بنی یافت یہ ہیں جمراور ماجوج اور مادی اور یاوان اور تو بل اور مسک اور تیراس''

(كتاب مقدر ص ااج البيدائش: باب نمبر ١٠٥ يت نمبر ١٠)

کتاب پیدائش کی اس عبارت میں صرف لفظ ''ماجوج'' کا فکر ملتا ہے لیکن'' یاجوج'' کا ذکر یہاں نہیں ملتا ،اس کا میں مطلب نہ سمجھا جائے کہ کتب سابقہ اس کے ذکر ہے ہی خالی میں بلکہ'' جوج'' کے لفظ سے اس کا تذکرہ بھی کتب سابقہ میں ملتا ہے جیسا کہ عقریب اپنے مقام پر آئے گا۔

نیز کتاب پیدائش کی اس عبارت سے بیہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یا جوج اور ماجوج حضرت نوح النظی کا کی جو تے اور یافث کے بیٹے تھے کیونکد آگے ان کی اولا دور اولاد تک کا تذکرہ کتاب پیدائش میں خاصا تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور بید کوئی غیر معروف بات نہیں کہ بانی قبیلہ کے نام پر قبیلہ کو منسوب کیا جائے چنا نچاس کی واضح ترین مثال 'عاد وسبا' ہے کہ 'عاد' بھی ایک خض کا نام تھا جس کی طرف پوری قوم اور قبیلے کو منسوب کردیا گیا ای طرح 'سبا' بھی ایک خض کا نام تھا، بعد میں اس کی طرف پوری قوم کی نبست کردی گئی ای طرح یا جوج ماجوج بھی شخصی نام سے جن کی طرف ان کی پوری قوم اور قبیلے کو منسوب کردیا گیا اور ان کی توری ماجوج بھی شخصی نام سے چن کی طرف ان کی پوری قوم اور قبیلے کو منسوب کردیا گیا اور ان کی توری قوم اور قبیلے کو منسوب کردیا گیا اور ان کی توری قوم اور قبیلے کو منسوب کردیا گیا اور ان کی توری تو ما میں کے نام سے ایکا راجانے لگا۔

### لفظ یا جوج ماجوج کی حقیقت:

گذشتہ تریاس بات کی غماز ہے کہ یا جوج اجوج دوقبیلوں کانام ہے جواپنے بانی کی طرف منسوب ہیں، اب اس بات پرغور کرنا ضرور کی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں لفظوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ طاہر ہے کہ اسنے قدیم نام اپنی اصل سے بگڑتے بھڑتے ہی اس حال پر پہنچے ہوں گے جیسا کہ ہم دوسرے بہت سے الفاظ دیکھتے ہیں جو ابتداء میں ان حروف سے مرکب تھے جنہیں نیر گئی زمانہ سے برقرار نہ رکھا جاسکا چنانچہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے تناف الفاظ آتے ہیں جن کی بگڑی ہوئی صورت یا جوجی ماجوج ہے۔

ا۔ موگ اور ہو پی ک کا گ اور میگاگ سے منگولیا اور نیخوریا ہے۔ کاس اور میکاس ۵۔ جین اور ماجین ۲۔ آقو آن اور ماقو ق ۵۔ جین اور ماجین ۲۔ آقو آن اور ماقو ق 2۔ گوگ اور ماگوگ ۸۔ غوغ اور ماغوغ

#### 9\_ کوک اور وکوک

یادر ہنا چاہے کدان میں ہے اول الذکر چینی زبان میں استعمال ہونے کا نتجہ ہے، ثانی الذکر یورپی زبانوں کی تعبیر ہے اور موخر الذکر ہندی زبان کی تعبیر ہے۔ یہیں سے بیا بات بھی واضح ہوگئ کہ یا جوج ماجوج کا تذکرہ ہندی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے جیسا کہ عنقریب آتا ہے۔

### ياجوج ماجوج كامصداق:

مختلف تاریخی ادوار اور زمانے کی دشبرد کا شکار ہوتے ہوئے اس حال میں پہنچنے والے اس عال میں پہنچنے والے اس وقت ہوئے اس حقیقت تو سامنے آگئی، اب ہمیں اس تکتے پر خور کرنا ہے کہ یا جوجی ماجوجی کا مصداق کون کی تو مہا اور کس پراس لفظ کا اطلاق ہوسکتا ہے؟ نیزیہ کہ کیا یہ تی ہے کہ ایک میں اس نے آتا ہے؟

سو پہلے سوال کے جواب میں ہارے سامنے حسب ذیل تفصیل آتی ہے۔

ا۔ اس قوم کوشعین کرنایا اس لفظ کا مصداق متعین کرنا ایک ایسی بحث ہے جس کا سراملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جب ان کی جائے سکونت اور رہائش کا مقام ہی پردہ خفا میں ہے اور اس سلسلے میں مختلف آراء سامنے موجود ہیں قو پھر جزم اور یقین کے ساتھ کی ایک پر''یا جوج ماجوج''کالقب چہیاں کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔

۲۔ماضی قریب کے بعض علاء نے اس کا مصداق مگولیا کے صحرانوردوحتی قبائل کو قرار دیا ہے اوران کے سلے کومزید وسیع کرتے ہوئے تا تاریوں کو بھی ان میں ہی شامل کیا ہے اور تا تاری پورش کوای کا ایک شاخسانہ قرار دیا ہے ایسے علاء میں مولا تا ابوالکلام آزاد کا نام بہت نمایاں ہے، اس طرح مولا نا حفظ الرحمٰن سیوبار دی صاحب بھی اس رائے کے حامی و موید دکھائی دیتے ہیں اور لطف کی بات ہے ہے کہ تاریخ اقوام کے حوالے ہے اس مسلم میں دونوں حضرات کا تجزیدا تناماتا جاتا ہے کہ اور قلاف کی عبارتوں میں میکمال مطابقت ؟ لیکن غور و فکر کے بعد مولف بیرائے قائم کرنے پر مجبور ہوا ہے کہ ان دونوں حضرات کی تقریر دراصل کے بعد مولف بیرائے قائم کرنے پر مجبور ہوا ہے کہ ان دونوں حضرات کی تقریر دراصل

ماخوذ ہے حضرت علامدانورشاہ کا تمیری صاحب کی تقریرے اورشاہ صاحبؒ کے اشادات بھی یمی رخ اختیار کررہے ہیں جوان دونوں حضرات نے بہت وضاحت ہے اپنے قار کین کے سامنے پیش کردیئے۔

اس موقع پر ناانصافی ہوگی اگر تاریخ اقوام کا ایک مختصر ساتج ربیانبی دونوں حصرات کی تقریر سے اسپنے الفاظ میں نقل نہ کیا جائے تا کہ ان حصرات کا دبنی رجحان واضح ہو جائے لیکن اس سے پہلے چندابندائی امور ذہن نشین کرنا ضروری ہیں۔

ا۔ دنیا میں اس وقت جنتی بھی متمدن اقوام ہیں وہ شروع ہے متمدن اور مہذب نہیں ہیں بلکہ ان پر ایک ایسا دور بھی گذرا ہے جس میں کوئی ان کے نام ہے بھی آشنا نہ تھا مثلاً موجودہ یورپ اور امریکیہ، ای طرح موجودہ پاکتان کہ آج سے صرف ساٹھ سال پہلے روئے زمین پر'' پاکتان' کے نام سے کوئی خطہ شناسا نہ تھا اور اب وہ ترقی یا فتہ مما لک کی صف میں شال ہونے پر یفند ہے اور ہم بھی اس کی ترقی کے لئے کوشاں ودعا گوہیں۔

۲۔موجودہ تہذیب وتدن ہے پہلے ان اقوام کو دوسرے ناموں سے پکارا جانا کوئی امرمستبعزئیں بکدایک بیٹنی بات ہے۔

سوموجودہ تہذیب و تدن سے پہلے ان اقوام کوجن ناموں سے پکارا جاتا تھا عین مکن ہے کدہ اس زمانے کی انتہائی گری ہوئی سرکش اور متم کا نام رہا ہو، کیکن تہذیب و تدن کے اس جدید دور سے بہرہ مند ہونے کے بعد ان اقوام نے اپنے پیدائش علاقے سے ترک وطن کر کے اس نسبت سے اپنا پیچھا چھڑا لیا ہواور اپنا کوئی دوسرا نام تجویز کرلیا ہو اورانی عادات و خصائل کو کی لخت ترک اور تبدیل کردیا ہو۔

ان تین نکات کواچھی طرح ذبن نثین کرنے کے بعداب اس بات پرغور فر مایئے کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام کہتی ہیں ان تمام کا سرچشمہ اور مرکز جہاں سے بیا قوام کلیں ، پھیلیں اور مختلف مقامات پرمختلف ناموں سے موسوم ہو کیں ، دو ہیں ۔

ا۔ تجاز: یہ ان تمام اقوام کا مرکز اور سرچشمہ ہے جن کے نام کے ساتھ سامی انسل ہونے کا پیوندلگا ہے۔ ٢\_منگوليايا چيني تركستان: اسے كاكيشيا بھى كہاجا تا ہے۔

عجازے نکلنے کے بعد جواقوام مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہوئیں ان کی مختفر تفصیل حسب ذمل ہے۔

> ا ـ عاداولی ۲ ـ عادثانیه ۳ ـ جدلیس ۲ ـ طسم ۵ ـ شابان حمیر ۲ ـ عمالقه مصر ۷ ـ شام ۸ ـ عراق وغیره

اور چینی تر کتان ہے جواقوام مختلف علاقوں میں جا کرسکونت پذیر ہو کیں انکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

> ا ـ وسطالیثیا (ایران) ۲ ـ یورپ (بن وغیره) ۳ ـ بندوستان (آرین) ۴ ـ بر محراسود ۵ ـ رشین وغیره

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایران ، پورپ اور ہندوستان وغیرہ علاقوں میں جتنے افراد واقوام ایک محاشر تی نہرہ علاقوں میں جتنے افراد واقوام ایک محاشر تی نہرہ کا کہ بیٹ کا کمیٹیا ہے ترک وطن کر کے ان مختلف علاقوں میں آ کرسلسلہ بود وہاش سے منسلک ہوئے ہیں اور ابتداء ان کی زندگی صحرانور دوختی قبائل والی تھی اب اگر اس کے ساتھ علامہ انورشاہ صاحب کی عبارت کا بیر حصہ جوڑ دیا جائے تو بات نتیجہ خیز حد تک پہنچ جائے گی ، وہ فرماتے ہیں۔

"ان روسیامن یا جوج، و اهل بویطانیامن ماجوج" (نیم الباری ج، م ۲۵)

''کرروسیوں کا تعلق یا جوج ہے ہے اور اہل برطانیہ ماجوج کی طرف منسوب ہیں'' حضرت شاہ صاحبؓ کی اس حقیق کے بعد گو جھے چیے ناکارہ و بیج مدان کو اپنی حیثیت پیچان کر بات کرنی چاہیے لیکن اس موقع پر میں اپنی بات اپنے الفاظ سے زیادہ حضرت شاہ صاحبؓ ہی کے شاگر درشید حضرت مول نا مناظر احسن گیلانی صاحبؓ کے الفاظ میں زیادہ موثر یا تا ہوں آ ہے بھی ملاحظ فرمائے۔

" تاہم باوجودان تمام صفاتی نشانیوں کے مجھے اعتراف کرنا

ہے کہ قر آئی آیات کی روثنی ہم نام اور رکی تغین کے ساتھ ان قو مول کو تعین نہیں کر سکتے جن کو قر آن نے یا جوج ماجوج کی بھیڑیں داخل کیا ہے، ندکورہ بالا قر آئی آ بیتوں کو باہم پیوند کر کے دیکھنے کے داخل کیا ہے، ندکورہ بالا قر آئی آ بیتوں کو باہم پیوند کر کے دیکھنے کے بعد بھی زیادہ ہی کہ سکتے ہیں کہ ایک ٹو پی ضرور تیار ہوگئی ہے اب بیآ ہے کا اور ہمارا کا م ہے کہ قوموں کے سروں پر رکھ رکھا کہ چیزوں سے بچھ میں دبھی اگر کی گئی تو ان کی حیثیت مغزی اور گوٹ کی ہے گئی تو ان کی حیثیت مغزی اور گوٹ کی ہے لیکن جو ہری گئر سے مناس کیے گئے ہیں'

( دجالی فتنہ کے نمایاں خدوخال ۱۲۲)

مولانا گیلائی کی اس عبارت ہے حسب ذیل امور متح ہوکرسا منے آتے ہیں۔ ا۔ یا جوج ما جوج کی رخ تعیین کے باوجودان کی حتی تعیین مکن نہیں۔ ۲ مختلف اقوام پران صفات کو منطبق کر کے کوئی فیصلہ کرنا بھی ممکن ہے۔ ۳۔ اس سلسلے میں دیگر تحریری وغیر تحریری مواد ہے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ۴۔ اس سب کے باوجوداس کی حثیت امکانی ہی ہوگی، بیتی نہیں۔

ان چارتکات کے بعدراتم الحروف عربی کا ایک مقولہ اپنے ذہن میں بار بار متوجہ پار ہا ہے لیمی ' الولدسر ً لاہی' کہ بیٹا اپنے باپ کا راز دان ہوتا ہے اس لئے حضرت گیلائی ' ' جو حضرت شاہ صاحبؒ کے روحانی فرزندار جمند ہیں' کی اس عبارت کی روثنی میں حضرت شاہ صاحبؒ کا منشاء اس کنچکار کو تو سیجھ میں آتا ہے کہ اولا تو جمیں ان اقوام کی تعیین کے در پے نہیں ہونا چاہے اورا گرختیق کے میدان میں اس کی ضرورت پڑے تو پھر قرقر آن میں بیان کردہ صفات کی روثنی میں کوئی فیصلہ کرلیا جائے لیکن وہ قطعی پھر بھی نہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔

اس تمام تفصیل ہے اس سوال کا جواب تو واضح ہوا ہی کہ یا جوج ماجوج کا مصداق کون می اقوام ہیں؟ میبھی واضح ہوگیا کہ مختلف ادوار میں مختلف صورتوں میں بی توم ہمیشہ موجودر ہی ہے البتہ میہ بات وضاحت طلب اور قابل غوررہ گئ ہے کہ کیاوہ صحرا نورو حق جو کسی زمانے میں یا قرآنی اصطلاح کے مطابق یا جوج ماجوج کہلاتے تھے اب وہ یا جوج ماجوج نہیں کہلائیں گے؟ بلکه ان کی جگہ پورپ اور روس و برطانیہ کے گورے انگریزوں نے لے بی ہے جو بر بریت و سفاکیت میں و حشیوں ہے کی طرح بھی کم نہیں؟ تو اس سوال کا جو ابنی میں ہے کیونکہ متدن علاقوں میں آ کرآباد ہونے والی اقوام ان وحثی قبائل کا ایک معتد بہ حصہ ضرور تھیں کیان وہ وحثی قبائل کا ایک دیار غیر میں جا کرنہیں بس گئے تھے بلکہ ان کی ایک بڑی تعداد اب بھی اسپنے سابقہ متنقر اور مرکز میں موجود ہے اس لئے ہم صرف یورپ و برطانیہ کے باشندوں پر یہ لقب چیاں کر کے اصل صحوانور دو حقیوں کو اس لقب سے ماوراء قرار نہیں دے سکتے بلکہ اس کا حقیق مصداق تو وہی ہیں البتہ بجازی طور پر نہ کورہ اقوام پر بھی ان کا اطلاق شاہ صاحب کی تحقیق کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔

### قبائل ياجوج ماجوج:

یا جوج ما جوج بھی اسی طرح قبائلی تقسیم سے منسلک ہیں جس طرح دیگر مختلف علاقوں 
ہیں آباد لوگ قبائلی تقسیم کا حصہ ہیں مورخین و مفسرین کے مطابق ان کے بائیس قبیلے ہیں 
چنانچ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ٔ تحریر فرماتے ہیں۔

''قرطبی نے اپنی تقبیلوں میں ہے ایس قبیلوں کو سرد والقرنین سے بند کردیا گیا،

ان کا ایک قبیلہ سرد والقرنین کے اندراس طرف رہ گیا وہ ترک ہیں'

(معارف القرآن ج میں میں ہے)

اور حضرت مولانا حفظ الرحمن سيو ہارویؒ تحریفر ماتے ہیں۔
''اور بعض عرب مورخین نے تو ''ترک'' کی وجہ تشمیہ ہی سیہ
بیان کردی کہ بیروہ قبائل ہیں جویا جوج ماجوج کے ہمنسل ہونے کے
باوجود سدے ورے آباد تھے اور اس لئے جب ذوالقرنین نے
سدقائم کی اوران کواس میں شامل نہیں کیا تو اس چھوڑ دیئے جانے کی
وجہ ہے وہ''ترک'' کہلائے''
وجہ ہے وہ''ترک'' کہلائے''
وجہ ہے وہ''ترک'' کہلائے''

## ﴿ ياجوج ماجوج كتب سابقه اورقر آن كريم كى روشنى ميں ﴾

یا جون ماجون کاس اجمالی او دخته رتعارف کے بعد ہم اپنے اس موضوع پر باضابطہ گفتگو شروع کرنے کے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تاکہ بیہ بات واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا بیاعلی اور انتہائی اہم دستور ومنشور بھی اس فتنے کے تذکرے سے خالی نہیں بلکہ اپنے بیروکاروں کی اس سلسلہ میں ایک جامع راہنمائی کا ضابطہ بیش کرتا ہے جے سامنے رکھ کراس مسلک کی بہت کی کڑیوں کو صل اور بہت کی تشیوں کو سلجمایا جاسکتا ہے۔

### قرآن كريم مين ياجوج ماجوج كاتذكره:

اس سلیلے میں ہم اپنے قار کین کے سامنے سورہ مبار کہ کہف کے آخر سے پہلے والے رکوع کا مکمل ترجمہ پیش کرنا چاہتے ہیں تا کہ اس سلیلے کی تمام مباحث پر ایک اجمالی اور سری نظر گذر جائے چنا خیدارشاد باری تعالی ہے۔

اے نی کھی ایدائ آپ سے ذوالقر نین کے بارے سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجے اکہ میں عظریب تبہارے سامنے اس کا پی کھی تذکرہ پڑھ کرسناؤں گا (یادر کھو!) ہم نے اے دیمین میں تمکنت عطافر مائی تھی اور ضرورت کی ہر پیز ہم نے اے دے دیر کھی تھی چنانچہ اس نے ایک مہم کی تیاری کی (اور سفر پر روانہ ہوگیا) یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈو بنے کی جگہ پہنچا تو یوں محسوں ہوا کہ سورج سیاہ دلدل کی جمیل میں ڈو ب رہا ہوا در اس کے قریب ہی ایک تو م کو بھی پیا، ہم نے کہا کہ اے ذوالقر نین! انہیں سزا دو یا اچھا سلوک کرو رہاری طرف سے تہیں اغتیار واجازت ہے )اس نے کہا کہ ظالم کو تہم ضرور سزادیں کے پھروہ اسپنے رب کی طرف لوٹے گا تو وہاں بھی وہ اے تخت عذاب میں جنال کرے گا اور جوائیان لاکر اعمال

صالحہ اختیار کرے گا اس کے لئے اچھا بدلہ ہے اور ہم اے آسان باتوں کا حکم دیں گے۔

اس کے بعداس نے ایک اورمہم کی تیاری کی (اورسفر پر روانہ ہوگیا) حتی کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ سورج ایک آتو م پر (سب سے پہلے) طلوع کرتا ہے جن کیلئے ہم نے اس سے کوئی پر دہ نہیں رکھا، معاملہ یوں ہی تھا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا ہم اس کی تمام خبروں کا اطاطے کے ہوئے ہیں۔

اس کے بعداس نے ایک اورمہم کی تیاری کی (پھرسفر برروانہ ہوگیا)حتی کہ جب وہ دو دروں کے درمیان پہنجا تو ان دونوں کے ورے ایک الی قوم کوآباد پایا جوکوئی بات نہ بھھ یاتی تھی انہوں نے (اشارہ یا ترجمان کے ذریعے ذوالقرنین سے) کہا کہ اے ذوالقرنين! ياجوج ماجوج زمين مين فساد پھيلاتے بين تو كيا (ايسا مكن بىك ) ہم آب كيلئے كوئى اجرت (يائيكس، واجب الاداء) مقرر کر دیں تا کہ آ ب ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد قائم کر دیں ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگارنے مجھے جوحکومت عطا فرمار کھی ہےوہ سب سے بہتر ہے اس لئے افرادی قوت سے تم میری مدد کروتو میں تہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کردوں گا، میرے پاس لوہے کی جادریں لیکر آؤ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کران کے برابر کر دی تو تھم دیا کہ (بھیاں لگاکر)اہے دھوتکو، جب وہ لوہا آگ کی طرح ہوگیا تو تھم دیا کہاس برانٹریلنے کے لئے بکھلا ہوا تانیالاؤ (اس دیوار کے تعمیر مونے کے بعد ) یا جوج ما جوج اس پر چڑھ سکتے تصاور نہ ہی نقب لگا

سكتے تھے۔

ذوالقرنین نے کہا کہ بیخض میرے پروردگار کی رحمت ہے جب میرے رب کا دعدہ آ جائے گا تووہ اسے ریزہ ریزہ کردے گا اور

مير سار ب كاوعده سچا بـ (الكبف: آيات ٨٣ تا ٩٩)

قر آن کریم کے اس اقتباس سے حسب ذیل امور اور نکات ہمارے سامنے خوب ...

وضاحت ہے آتے ہیں۔

ا۔ قرآن کریم کی بیآیات ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئیں جس کا تعلق '' ذوالقرنین' سے تھا۔

r\_ : دوالقرنین کودنیاوی بادشاهت اور هرطرح کاسامان ضرورت مهیا کیا گیا تھا۔

القرنین نے ایک سفرمغرب کی طرف کیا۔

۳ . نوالقرنین نے دوسراسفرمشرق کی طرف کیا۔

۵۔ ذوالقرنین کا تیسراسفرایک نامعلوم ست کی طرف ہوا تا ہم اس کی علامت بیھی کہ دو علاقہ دو درول کے درمیان واقع تھا۔

۲۔ اس علاقے کے لوگوں کی زبان ذوالقر نمین کے لئے نامانوس تھی۔

2- اس علاقے کے لوگوں نے ''یا چوج ماجوج '' کے فساد ہر پا کرنے اور تک کرنے کی شکایت ذوالقرنین ہے کی۔

۸ ان اوگول نے '' ذوالقر نین' ت ایک رکاوٹ اور سد بنانے کی درخواست کی اور
 اس پرانہیں مزدور کی واجرت یا ٹیکس واجب الا داء کی بھی چیشکش کی۔

9 نوالقرنمین نے اس پیشکش کوعمدہ طریقے ہے رد کر کے انکی درخواست قبول کر لی۔

ا۔ : دوالقر نین نے ان ہے لو ہے کی جادریں منگوا کر انہیں دیوار کی طرح جوڑ ااور آگ کی بیشیاں لگا کر انہیں خوب دھوڈکا گیا۔

اا۔ : والقرنین نے لوہے کی دیوار قائم کرنے کے بعد اس پر پھھلا ہوا تا نبا انڈیلا تا کہ وہ اچھی طرح مضبوط اور نا قائل تنجیر ہوجائے۔ ۱۲ ۔ اس مضبوط دیوار کے نتیبر ہو چکنے کے بعد ذوالقر نین نے بارگاہ خداوندی میں حمد و شکر کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔

۱۳۳ فوالقرنين نے 'وعدرب''آ نے تک اس ديوار کے قائم رہنے کا انداز ولگايا۔

۱۳ ساں دیوار کے بن جانے کے بعد وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے میں موج درموح مشغول ہو گئے اور ہا ہر کے لوگ ان کے فسادات اور حملوں سے مخفوظ ہو گئے۔

یہ چودہ نکات تو وہ ہیں جوعبارت قر آنی میں بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے اثبات کے لئے کسی تم کی دلیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں البتہ اس عبارت کے بعد قارئین کرام کے ذہن میں بیہوال ضرور پیدا ہوئے ہوں گے کہ

ا\_ ذوالقرنين كون تفا؟

۲۔ اس کا تیسراسفر کس ست اور کس علاقے میں ہوا؟ اور اس کی تقمیر کردہ و بوار کیا
 اب جھی موجود ہے؟

س\_ اگراس کی تغیر کرده دیواراب بھی موجود ہے تو کہاں ہے؟

ان تینوں سوالوں کے جواب کے لئے قارئین کوانظار کی مشقت ہے گذر نا پڑے گا کیونکہ مصنف اس مقام پر قر آن کر کیم اور کتب سابقہ میں'' یا جوج ما جوج'' کا تذکرہ اپنا عنوان بنا چکا ہے اس لئے مذکورہ سوالوں کے جواب کا وعدہ کر کے مصنف دوسرا حوالہ پیش کرتا ہے چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

> "وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ آهُلَكُنهَا اللهُمُ لَا يَرُجِعُونَ حَتَى إِذَا فَتِحَتُ يَأْجُو جُ وَمَاجُو جُ وَهُمُ مِّنُ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ" (الانباء: ٩٢،٩٥)

''اورجس بتی کوہم نے ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا،ان کے لئے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ لوٹ کر واپس نہیں آ سکتے یہاں کت کہ یاجوج کو کھول دیا جائے اور وہ ہر بلندی پر سے کہسکتے ہوئے دکھائی دیں گے''

قر آن کریم کی ان دونوں آیتوں ہے۔ سب ذیل وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے۔

ہلاک شدہ اقوام کودنیا میں دوبار ہنیں بھیجا جائے گا۔

۲۔ یا جوج ماجوج کو کھولا جائے گا ( گویا کہ انہیں کہیں بند کیا ہواہے یا جکڑا ہواہے )

۳ ده او نچ مقامات (پہاڑوں) سے نیچاتریں گے۔

ہے۔ کثرت کے باعث وہ پیسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔

ان نکات کوذبن میں رکھ کر کہ آگے انگی تفصیل آئے گی اس بات پرغور فرمائے کہ قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے اشارہ فرمایا ہے وہ آئی کا حصہ ہے، اختصارا تنا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں جامع اتنا کہ تمام پہلوؤں سے کچھ نے کہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ تناویز تیار کردی گئی۔

قرآن کریم کے بعد قلب مومن میں اگر کی چیزی اہمیت وعظمت ہے اوراس ہے اس کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے تو وہ پوری کا منات میں ' حدیث' ایک ایس چیز ہے جوقر آن کریم کے بعد بلا شرکت غیرے اور تن تنہا اس اہمیت وعظمت کی حامل ہے اس لئے قرآن کریم کے بعد حدیث کے حوالے سے یا جوج ماجوج پر تفصیلی گفتگو کرنا ضروری ہے تاہم اس کے لئے ہم نے ایک باب مخصوص کیا ہے اس لئے یہاں سابقہ آسانی یا غیر آسانی کتابوں سے یا جوج ماجوج کے وجودیر رفتی ڈالی جارہی ہے چنا نجی ملاحظہ ہو۔

### عهدنامه تيق ميں ياجوج ماجوج كاذكر:

عبد نامینتی اہل کتاب کی ایک فدہبی کتاب کی اصطلاح ہے، دراصل اس وقت اہل کتاب کی اصطلاح ہے، دراصل اس وقت اہل کتاب کے پاس جتنی بھی کتا ہیں اور صحیفے ہیں انہیں دوحصوں پرتشیم کیا گیا ہے۔

حضرت عسى العليلة في بازل مون والى كتابين اور صحف

1۔ حضرت عیسی الطبیقال کے احوال اور آ کیے شاگر دول کے خطوط۔

اول الذكر حصد كوعهد نامة تق يا قديم كهاجاتا ہے اور موخر الذكر كوعهد نامه جديد كهاجاتا ہے عهد نامة تق ميں ٣٩ كتابيں اور صحيفے ہيں جميہ عهد نامه جديد ميں چارانجيلوں كے علاوہ اكيس خطوط، سفرا عمال اور يوحناعارف كامكاشفه ملاكر كل ٢٤ چيزين شامل ہيں۔ عهدنام عتیق میں ۲۷ ویں نمبر برایک کتاب''حزتی ایل'' کے نام سے ۴۸ ابواب پر مشتل موجود ہے جس میں سے مصنف اس موقع پر باب نمبر ۳۸ کی عبارت قار کین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، ملاحظہ ہو۔

"اورخداوند کا کلام مجھ پرنازل ہوا کہاہے آ دم زاد! جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فر مانروا ہے متوجہ ہوا دراس کے خلاف نبوت کراور کہہ خداوند خدا بول فرما تا ہے کدد کیواے جوج! روش اور مک اور توبل کے فرمانروا میں تیرا مخالف ہوں اور میں تھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آ کٹرے ڈال کر تھے اور تیرے تمام کشکرا در گھوڑ وں اور سواروں کو جو سب كےسب سلے لشكر بيں جو پھرياں اور سپريں لئے بيں اور سب کےسب تیج زن ہیں تھینچ کالوں گا اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوط جوسب کے سب سپر بردار اور خود بیش ہیں جمراوراس کا تمام لشکر اور شال کی دور اطراف کے اہل نجر مداور ان کا تمام لشکر یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں تو تیار ہواوراینے لئے تیاری کر، تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے یاس فراہم ہوئی ہے اور توان کا پیشوا ہواور بہت دنوں کے بعدتویا د کیا جائے گا اور آخری برسوں میں اس سرزمین برجونلوار کےغلبہ سے چیڑائی گئی ہاورجس کےلوگ بہت ی قوموں کے درمیان سے فراہم کئے گئے ہیں، اسرائیل کے پہاڑوں پر جوقد یم ہے ویران تھے چڑھآئے گا۔لیکن وہ تمام اقوام ہے آزاد ہے اور وہ سب کے سب امن وامان سے سکونت کریں گے،تو چڑھائی کرے گااور آندھی کی طرح آئے گا۔ اس لئے اے آ دم زاد! نبوت کر اور جوج سے کہہ خداوند

خدابوں فرماتا ہے کہ جب میری امت اسرائیل امن سے سے گی کیا

تحجے خبر نہ ہوگی اور تو اپنی مگدہے شال کی دوراطراف ہے آئے گا تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جوسب کے سب گھوڑوں برسوار ہوں گے ایک بڑی فوج اور بھاری شکرلیکر تو میری امت اسرائیل کے مقابلہ کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھیا لے گا، بیآ خری دنوں میں ہوگا اور میں تحقیمے اپنی سرز مین پر چڑھالا وُں گا تا کہ قومیں مجھے جانیں جس وقت میں اے جوج ان کی آئکھوں کے سامنے تجھ ے اپنی تقدیس کراؤں خداوند خدایوں فرما تا ہے کہ کیا تو وہی نہیں ہے جس کی بابت میں نے قدیم زمانے میں اینے خدمت گذار اسرائیلی نبیوں کی معرفت جنہوں نے ان ایام میں سالہا سال تک نبوت کی ، فر مایا تھا کہ میں تحقیے ان پر چڑ ھالا وُں گا؟اور پوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پرچڑ ھائی کرے گا تو میرا قہرمیرے چبرے سے نمایاں ہوگا، خداوند خدا فرماتا ہے کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرز مین میں سخت زلزلہ آئے گا یہاں تک کہ سمندر کی محیلیاں اور آ ان کے برندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جوز مین بررینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جوروئے زمین برہیں، میرے حضور تھرتھرا ئیں گے اور پہاڑ گریڑیں گے اور کراڑے پیٹھ جائیں گے اور ہرایک دیوارز مین پر بیٹھ جائے گی اور میں اپنے سب یہاڑوں ہے اس پرتلوار طلب کروں گا خداوند خدا فر ما تا ہے اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی اور میں و بابھیج کراور خوزیزی کر کے اسے سزادوں گااوراس پراوراس کے لشکروں اوران بہت ہےلوگوں پر جواس کے ساتھ ہیں شدت کا مینہاور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندھاک برساؤں گا اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤ ل گا اور بهت ی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوں گا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں''

( كتاب مقدس جاص ١٨٠حز تي ابل: ما مبر ٢٨مكمل)

کتاب مقدس کی اس عبارت ہے مندرجہ ذیل اہم ترین معلومات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔

ا۔ یاجوج ہاجوج ایک سر پھری کیکن سکے اور طاقتور تو م ہے۔

۲۔ یاجوج ماجوج میں مردم شاری نہیں کی جاسکتی۔

س\_ یاجوج ماجوج کاخروج قیامت کے قریب ہوگا۔

۳- یا جوج ماجوج کی تعداداتن زیاده ہوگی که زمین ان کی کثرت سے چیب جائے گی

۵۔ یاجوج ماجوج کے خروج سے پہلے بہت ہے اہم واقعات پیش آئیں گے۔

اس سلسلے کی دوسری عبارت وہ ہے جوقار کین کرام یا جوج ماجوج کے نب نامے سے متعلق کتاب مقدس کے حوالے سے گذشتہ صفحات میں پڑھ آئے ہیں اور اس کے مطابق میر "بنویافٹ" قرار یاتے ہیں۔

اسلیلے کی تیسری عبارت جس میں کتاب مقدس کے حوالے سے یا جوج ماجوج کا تذکرہ ملتاہے، ذیل میں ملا حظر فرمائے۔

''اور جب ہزار برس پورے ہو پھیس گے تو شیطان قیدے چھوڑ دیا جائے گا اوران تو موں کو جوز مین کی چاروں طرف ہوں گ یعنی جوج و ما جوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لئے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جا ئیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیرلیں گی اور آسان پر ہے آگ نازل ہوکر آئیں کھا جائے گی اور ان کا گمراہ کرنے والا اہلیس آگ اور گندھک کی اس چھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جوٹا نبی بھی ہوگا اوروہ رات دن ابدا آل باد

عذاب میں رہیں گے''

(كتاب مقدس ج عص ٢٥٤: مكافف باب نبر ٢٠: آيت نبر ٢٥١٠)

کتاب مقدس کی بیعبارت اتی واضح ہے کہ اسلسلے میں کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی محصوں نہیں ہوتی تاہم قارئین کے ذہن میں بیسوال پیدا کرنا مولف کے ذیے ضروری ہے کہ اس عبارت میں ''مقدس کی لشکر گاہ اورعزیز شہر'' سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہودی لائی اورعیسائی مشنری اب تک اس بات پرمصرہے کہ ہم نے اسلام کوسٹی سے مثاکر ہی وم لینا ہے، شایدہ واس بات کو بھول رہے ہیں کہ''مقدسوں کی وہ لشکر گاہ اورعزیز شہر'' قیا مت تک روئے زمین پراپی آب و تاب کے ساتھ موجودر ہیں گے اوران کی تمام تر کوششیں مشیت ایزی سے دائیگال جا کیں گی۔

### رگ وید میں یا جوج ماجوج کا تذکرہ:

ہندومت دنیا کے قدیم ترین نداہب میں شار ہوتا ہے گوکداس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ لیکن اس کا کوئی حصہ بھی محفوظ یا قامل اعتاد نہیں اس ندہب کی مشہور ندہبی کتابوں میں ایک اہم ترین کتاب ''رگ ویڈ' بھی ہے اس سلسلے میں ہمیں حضرت مولانا مناظر احسن گیلائی کے حوالے سے رگ ویدکی ایک عبارت قار مین کے سامنے پیش کرنی ہے جوانہوں نے مقدمہ تغییر غلیة البرہان ص۲۰۱ سے لی ہ، ملاحظہ ہو۔

''رگ وید میں رجا ۲۲ سکتہ منڈ ل۷ کاایک دعائی فقرہ ہے کہ،
رہے مالک!ہماری عبادت گاہوں کو'' کوک'' کی گھنڈت سے
بچا''اس میں تو صرف کوک کا ذکر ہے لیکن' کمکلی پراان'' کے نام سے
جو کتاب ہندووں کے یہاں پائی جاتی ہے اس میں کوک کے ساتھ
''دوک'' کا بھی ذکر ہے اور یہ بھی کہ ان کے رتھ (سواری) کا رنگ
کالا ہوگا اور چیچھوندر، کتے ،گدھے وغیرہ کی آ واز اس سے نظے گی اور
انکی آ تحصیل کنجی ہوں گی'' (دجال فتنے کہنایاں خط دخال: حاثیہ ۲۵۲۷)

ہندومت جیسے شرک ہے بھر پور مذہب میں بھی دعائیہ کلمات سکھائے گئے ہیں اور دیگر آ سانی کتابوں کے ساتھ ساتھ خودقر آ ن کریم بھی اس کے تذکرے سے خالی نہیں۔ ذوالقر نمین کون تھا؟:

مصنف کواپنا وہ وعدہ یاد ہے جواس ہے قبل وہ اپنے قارئین ہے کر چکا ہے اور اس کے تحت اسے تین سوالوں کا جواب دینا ہے جن میں سب سے پہلا ذوالقر نین کی تعیین سے متعلق تھااس سلسلے میں ہمار ہے سامنے بہت سے اقوال میں سے تین قول ایسے ہیں جن کے قارئین کی ایک بڑی تعداد آج بھی موجود ہے۔

ا۔ ذوالقرنین سے مرادوہ سکندر ذوالقرنین ہے جس کے نام پر''سکندریہ'' آباد ہے اوراس کا نام'' بیونائی مقدونی'' کی قیدے مقید ہے۔

۲۔ ذوالقر نین ہے سکندر یونانی مرازئیں بلکہ اس نام کا ایک دوسرا بادشاہ مراد ہے جو
 حضرت ابراہیم الظیفائ کے زمانے میں گذرا ہے۔

س۔ ذوالقرنین ہے مرادسائری ہے جے'' کیسر و'' بھی کہاجا تا ہے۔

ان میں سے پہلاقول جن مفسرین کی طرف منسوب ہان میں سب سے اہم نام امام رازیؒ، ابن جر ریطبریؒ اور علامہ آلویؒ کا ہے چنانچہ علامہ آلویؒ نے اپی شہرہ آفاق تغییر ردح المعانی میں اس قول کو اختیار کیا ہے کین بعد کے تقریباً تمام مفسرین نے ان کی تغلیط کی ہے اور اسے علامہ آلویؒ، رازیؒ اور طبریؒ کا سہو قرار دیا ہے۔

دوسرا قول اسلاف میں ہے اکثر کا اختیار کردہ ہے اور بعد کے بہت ہے مصنفین نے ای قول کو حن تحقیق ہے ہے۔ ای قول کو حن تحقیق ہے جبکہ تیسرا قول بنیادی طور پر امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ جس کی مزید تقیح مولانا حفظ الرحمٰن سیو ہاروئؒ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں کی ہے۔ گوکہ ہمارے سامنے اس وقت مولانا آزاد کی کتاب ''اصحاب کہف اور یا جو ج کا جوج'' بھی موجود ہے لیکن ذوالقرنین کی تعیین کے اس مسئلے کو ہم مولانا حفظ الرحمٰن سیو ہارویؒ کی کتاب قصص القرآن ہے اپنے الفاظ میں نقل کر رہے ہیں کیونکہ مولانا آزاد کی نبیہ مضبوط اور مفصل کلام کیا آزاد کی نبیہ مضبوط اور مفصل کلام کیا

ہے ملاحظہ ہو:

### كيا سكندرمقدوني ہي ذوالقر نين تھا؟

اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں ان اوصاف کو متعین کرنا چاہئے جو قر آن کریم نے ذوالقرنین کے لئے بیان کئے ہیں، چرسکندر مقدونی کے حالات کا تجزیہ کرکے نتیجہ معلوم کیا جاسکے گا چنا نچہ قر آن کریم سے ذوالقرنین کے مندرجہ ذیل اوصاف معلوم ہوتے ہیں۔

ا۔ روئے زمین کی حکمرانی

۲۔ ہرفتم کے ضروری اسباب کی فراوانی

سو\_ مغرب،مشرق اورایک نامعلومست میں تین اہم سفر

۴۔ نیک سیرت،عادل اور انصاف پیند

۵۔ خدائے کم یزل پرایمان

۲۔ اللہ تعالیٰ کااس سے بلاواسطہ پایالواسطہ خطاب

2- وعده رب پریقین کامل

۸۔ لا کچ اور کبل سے کوسول دور

9۔ سدسکندری کی تغییر

ا- فروالقرنين كے لقب سے شہرت

اب اس بات پرخور فرمایئے کہ سکندر بونانی کی کوئی مغربی مہم قابل ذکر تاریخی اور متند حوالہ جات سے ثابت نہیں ہوتی جیسا کہ مولانا سیو ہاروگ نے تحریر فرمایا ہے، پھر اس پر مستز ادسکندر کا وہ ظلم و بربریت اور اس کی سفاکی ہے، جس نے اس کی افواج تک کواس سے بغاوت پر آمادہ کردیا تھا۔

اسی طرح سکندر بینانی ندصرف مید که پکامشرک تھا بلکه اہل بینان سے اپنے آپکو تجدہ کروا تا تھااس کئے خدائے کم بزل پرائیمان اوراس سے ملتی جلتی دیگر دفعات کی نفی خود بخو د ہمو جاتی ہے، باقی صرف ذوالقرنین سے شہرت یا زمین کے ایک بڑے جھے برفر مانروائی ے یہ نتیجہ اخذ کرلینا کہ قر آن کریم میں جس ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے وہ یمی سکندر بونانی ے،انصاف ہے بعیداور حقائق سے اغماض ہے۔

اس سلسلے کا ایک اور تجزیہ بھی یہیں ملاحظہ فرماتے جائیں جو پہلے قول کی تضعیف اور دوسرے قول کی ترجیح یاتھیجے کی ایک واضح ترین دلیل ہے۔

- ا ـ سكندرمقدوني بونان كاربخوالاتهااور سكندرذ والقرنين بونان كاربخ والأبيس تها ـ
- ۲۔ سکندر مقدونی کا وزیر مشہور فلسفی''ارسطو'' تھا جبکہ سکندر ذوالقرنین کے وزیر حضرت خضر الت<u>کا پیکا</u> تھے۔
- س۔ سکندریونانی مشہور بادشاہ دارا کا قاتل تھا جبکہ سکندرذ والقرنین کا ایسا کوئی واقعہ ندکوزئیس۔
- ۳۔ سکندر بونانی حفرت عیسی الطبی ہے صرف تین سوسال پہلے گذرا ہے جبکہ سکندرذ والقرنین اس ہے دو ہزار سال پہلے گذرا ہے۔
- مکندر یونانی مشرک تھا جبکہ سکندر ذوالقر نین نے حضرت ابراہیم القلیکانی کا ذمانہ پایا،اسلام قبول کیااوران کےساتھ ل کرج کی سعادت حاصل کی۔

یہ پانچ نکات بھی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی میں کہ سکندر یونانی وہ ذوالقر نین نہیں جس کا تذکرہ قر آن کریم میں کیا گیا ہے۔

# کیا سکندر حمیری ہی ذوالقر نین ہے؟

مولانا آزاد مرحوم ہے پہلے تک تقریباً اکثر علاء کا یہی خیال تھا کہ قرآن کریم نے جس' ذوالقرنین' کا تذکرہ کیا ہے اس کا مصداق وہ سکندر ہے جو حضرت ابراہیم الطینیلا کا معاصرتھا لیکن مولانا آزاد مرحوم کی تحقیق کے بعد بید خیال بھی کمزور معلوم ہوتا ہے جس میں مزید جان اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ مولانا حفظ الرحمٰ سیو ہاروگ کے ان اعتراضات و تنقیدات کو بھی شامل کرلیا جائے جو انہوں نے فقیص القرآن کا حصہ بنائے میں انہی کے الفاظ میں آئے بھی ملاحظ فرما ہے۔

''لیکن علاءسلف یہ بتانے سے قاصرر ہے کہ جس شخص کووہ

''ذوالقرنین'' فرما رہے ہیں کیا واقعی اس کو بیہ تینوں مہمات اس تفصیل کے ساتھ بیش آئیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے بلکہ وہ اس کا فیصلہ بھی نہیں فرما سکے کہ اس کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا مرکز حکومت کہاں تھا؟ اور اس کو''ذوالقر نمین'' کیوں کہتے ہیں؟ غرض سلف ؓ کے یہاں ان سوالات کے جواب میں اس درجہ مختلف اور مفطرب اقوال بائے جاتے ہیں کہ قرآن کے بیان کردہ اوصاف و علامات کے بیش نظران کے ذریعہ کی قدیم العہد یا دشاہ کی شخصیت کا تعین ناممکن ہوجا تا اور معاملہ اپنی جگہ غیر شفصل ہوکررہ جاتا ہے'' تعین ناممکن ہوجا تا اور معاملہ اپنی جگہ غیر شفصل ہوکررہ جاتا ہے'' (قصص القرآن حسنومی سریہ سریہ سریہ ا

اس کے بعد حصرت سیو ہاروکؒ نے تاریخی اور تحقیقی طور پر مفصل گفتگوفر مائی ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہاسے ذوالقرنین قرار دینا صحیح نہیں۔

# ذ والقرنين كااصل مصداق اوراس پرتبصره:

مولانا آزاد مرحوم اور ان کی اجاع میں حضرت سیوہارویؒ کی رائے کے مطابق ذوالقر نین کااصل مصداق''سائرس'' ہے جے کتاب مقدس میں''خورس' کے نام سے ذکر کیا کیا گیا ہے اس لئے یہودیوں کے یہاں ذوالقر نین''خورس'' کے نام سے، بینان میں ''سائرس'' کے نام سے، فارس میں''گورش'' کے نام سے اور عرب میں'' کینمر و' کے نام سے مشہور ہے۔

اس سلسلے میں مذکورہ دونوں حضرات کی حقیق کا خلاصہ پیہے۔

ا۔ ذوالقرنین کے متعلق سوال بنیادی طور پریہودیوں نے اٹھایا تھا اس لئے اسے یہودیوں کے یہال'' تقدس'' کا مقام حاصل ہونا ایک بدیمی بات ہے۔

۲۔ سائرس بہودیوں کے لئے ایک نجات دہندہ تھا جس نے انہیں باہل کی قید ہے نجات دلائی۔

۳۔ سائرس کواپی زندگی میں تین اہم سفر بھی پیش آئے اور اس نے سدیا جوج ماجوج تغییر کی۔

۵۔ سائرس اس دفت کے اہم ترین ند ہب زرتشت کی تعلیمات پڑنل پیرا تھا اور
 سائرس کی شخصیت کوسنوار نے میں زرتشت کا بنیا دی کر دار رہا ہے۔

اس کے تحقیق بسیار کے میتیج میں ''سائرس' ، ہی ذوالقر نین کا مصداق قرار پاتا ہے کین اس موقع پر دواشکال ذہبن میں پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب ندکورہ حضرات میں سے کسی ایک نے بھی تہیں جہیں تہیں ہو پار ہا کسی ایک نے بھی تہیں دیا اس لئے اس قول پر اعتاد میں بھی کال شرح صد نہیں ہو پار ہا چنا نچرسب سے پہلاا عمر اض میہ ہے کہاتی ہا ہے تھی سوسال قبل گذرا ہے اور زر تشت کی تاریخ پیدائش راج قول کے مطابق الاقت م ہے جبداس کی تاریخ وفات میں ہوئی ہے کہ دوالقر نین نے طویل عمر پائی اور دوصد یوں کا ذمانہ کی مرموز مین نے میہ بات بھی ذکر کی ہے کہ ذوالقر نین نے طویل عمر پائی اور دوصد یوں کا ذمانہ اس نے دیکھا ہی کے دیکھا ہی کو دیکھا ہی کو دیکھا ہی کے دیکھا ہی کے دیکھا ہی کر کیکھا ہی کہ دیکھا ہی کے دیکھا ہی کو دیکھا ہی کے دیکھا ہی کے دیکھا ہی کے دیکھا ہی کے د

اب اگر ساری کڑیوں کو ملا کر دیکھا جائے تو گہیں اس ہے" سکندر یونانی" ہی کو 
ذوالقر نین قرار دینے کے قول کی نادانسۃ تائیدو نہیں ہورہی؟ کیونکہ جب یہ ایک حقیقت 
ہے کہ زرتشت ۱۹۳۳ ق میں فوت ہو چکا تھا اوراس نے" سائرس" کی شخصیت کوسنوار نے 
میں اہم کر دارادا کیا تھا اور دونوں کا زمانہ بھی ایک تھا تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سائرس 
میں اہم کر دارادا کیا تھا اور دونوں کا زمانہ بھی ایک تھا تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سائرس 
کی پیدائش کم از کم ۵۰۰ سال قبل سے شی ہوئی ہواور پانچ سویس سے دوسوکوشفی کرایا جائے تو 
تین سوباتی بچتے ہیں اور یہونی مدت ہے جو سکندر یونانی کا زمانہ ہے مالانکہ جمہور علما تو رہے 
ایک طرف ،خود ندکورہ دونوں حضرات بڑی شمرت ہے اس کا اٹکار فرماتے ہیں۔

دوسرااعتراض اس پر میہ ہوتا ہے کہ مورخین نے اس بات کی تصریح فر مائی ہے کہ سکندر ذوالقر نین اور سکندر یونانی کے درمیان تقریباً دو ہزار سال کا عرصہ مائل ہے اگر ''سائرس'' ہی کو ذوالقرنین تسلیم کرلیا جائے تو بید فاصلہ ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں بھی بنیآد کھائی نہیں دیتا۔ اس لئے "سائرس" کو ذوالقر نین قرار دینا بھی تاریخی اعتبارے مشکوک ہوجا تا ہے ر ہی بید بات کہ پھراس سلسلے میں فیصلہ کن قول کیا ہے؟ سووہ ماضی قریب کی معروف شخصیت ''حضرت تھانویؒ'' کی وہ تحریہ ہے جوحضرت نے بیان القرآن میں تحریفر مائی ہے اوراس پر شرح صدراوراطمینان قلبی کاحصول بھی مجرب ہے، آ پھی ملاحظہ فر ما کیں۔ ''اور جاننا جائے کہ مصنفین وموقین نے اس سدیا جوج و ماجوج كى تعيين كے متعلق اپنے اپنے مقالات وخیالات جمع کئے ہیں اوراس کےمصداق میں اپنی اپنی کہی ہے کیکن قر آن وحدیث میں جو اس کے چنداوصاف معلوم ہوتے ہیں ایک پیرکماس کا بانی کوئی بندہ مقبول ہے، دوسرے بہ کہ وہ جلیل القدر بادشاہ ہے، تیسرے بہ کہ وہ د بوار آئن ہے، چوتھے یہ کہاس کے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہیں، پانچویں بیکداس دیوار کے اس طرف جویا جوج و ماجوج ہیں وہ ابھی با ہرنہیں نکل سکے، چھٹے رید کہ حضور ﷺ کے وقت میں اس میں تھوڑا سا سوراخ ہوگیا ہے، ساتویں میہ کہوہ لوگ ہر روز اس کو حصلتے ہیں اور پھر وہ باذ نہ تعالی و لی ہی دبیز ہو جاتی ہے اور قرب قیامت میں جب چھیل چکیں گے تو کہیں گے کہانشاءاللہ تعالیٰ کل بالكل آرياركردي كے چنانچەاس روز پھروہ دبيز نه ہوگی اورا گلے روزاس کوتو ژکرنکل بڑیں گے، آٹھویں بیرکہ یاجوج و ماجوج کی قوت باجودآ دی ہونے کے آ دمیوں سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہاورعدد میں بھی بہت زیادہ ہیں،نویں بیہ کہ وہ عیسیٰ النکیالا کے وقت میں تكليل كے اور اس وقت عيسي التليكالى بوجي اللي خاص خاص لوگوں كو لیکرکوہ طور پر چلے جاویں گے باقی لوگ اینے اپنے طور پر قلعہ بنداور محفوظ مکانوں میں بند ہوجاویں گے، دسویں سیکہوہ دفعۃ غیرمعمولی موت سے مرجاویں گے اول کے پانچ اوصاف قرآن سے اور اخیر

کے پانچ اوصاف احادیث میجود ہے معلوم ہوتے ہیں لیں جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا اس کو معلوم ہوگا کہ جنتی دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پید دیا ہے یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا کی وہ خیالات میج نہیں معلوم ہوتے اور حدیثوں کا انکاریا نصوص کی تاویلات بعیدہ خوددین کے خلاف ہے''۔ (بیان الترآن) لفت

روسراسوال جواس موقع پرزیر بحث ہے وہ میہ کہ قر آن کریم نے'' ذوالقرنین' کے دو سفر اسوال جواس موقع پرزیر بحث ہے وہ سفر مشرق کی طرف ہوا اور دوسرا مغرب کی طرف بھا اور دوسرا مغرب کی طرف بھین تیسر سفر کی ست قر آن کریم نے متعین نہیں کی سوال میہ ہے کہ ذوالقرنین کا تیسراسفر کس رخ پر ہوا؟ ثال کی طرف یا جنوب کی طرف؟

تواس سلسلے میں شاید مفسرین کرام کی دورائیں نہ ہوں کہ ذوالقرنین کا تیسراسفر ثال کی طرف ہوا کیونکہ جنوب میں آبادی بھی کچھ زیادہ نہیں اور تاریخی شہادتوں ہے بھی ای بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس تیسرے سفر کا رخ شال کی جانب تھا چنانچہ ''فوا کدعثانی'' (قسیرعثانی) میں یہی کھھاہے۔

## سدسكندري كامحل وقوع:

قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہے اتی بات تو صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ ووالقرنین نے یا جوج کی تاخت و تاراج ہے بچاؤ کے لئے ایک دیوارقائم کی تھی جس میں اہل علاقہ نے افرادی طور پروسائل کے ساتھ ذوالقرنین کا ہاتھ بٹایا تھا لیکن قرآن وصدیث اس مسئلے کی تحقیق کو اپناموضوع نہیں بناتے کہ جغرافیا کی طور پر بھی اس دیوار کی تعیین کی جائے کہ وہ کہاں اور کس سمت میں واقع ہے؟ اس لئے اس موقع پر سب سے پہلے تو کی جائے کہ وہ بین میں اس بات کورائ کر لینا چاہئے کہ بیعقیدہ کے مسائل میں سے تہیں بلکہ جغرافیا کی مسائل میں سے تہیں بلکہ جغرافیا کی مسائل میں سے تہیں بلکہ جغرافیا کی مسائل میں سے جہ

پھراس بات کوبھی فراموش نہ کیجئے کہ قرآن کریم نے اس دیوار کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سیان اور ماہر بین جس دیوار میں وہ وہ مصفات موجود پائیں، ای دیوار کو' سدسکندری' قرار دیتا چاہئے اور سجھ لینا چاہئے کہ یہی وہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے تقمیر کی تھی اس اعتبار سے ہمیں سب سے پہلے اس دیوار کی ہیئت کذائی کو قرآن کریم کی مدد سے معلوم کرنا چاہئے چنا نچیقر آن کریم سے اس مضمون کو دوبارہ ملاحظر فرما ہے۔

''اس کے بعد ذوالقرنین نے ایک اورمہم کی تیاری کی (پھر سفر برروانه ہوگیا)حتی کہ جب وہ دو'' درول'' کے درمیان پہنچا توان دونوں کے ورے ایک ایسی قوم کوآباد پایا جو کوئی بات نہ بھھ یاتی تھی۔انہوں نے (اشارہ یا ترجمان کے ذریعے ذوالقرنین سے) کہا کہا ہے ذوالقرنین! یا جوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا (ایماممکن ہے کہ )ہم آپ کے لئے کوئی اجرت (یا ٹیکس واجب الاداء) مقرر كردي تاكه آپ جارے اور ان كے درميان ايك ''سد'' قائم کردیں، ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگارنے مجھے جو حکومت عطا فرمار کھی ہے وہ سب سے بہتر ہے اس لئے افرادی قوت سے تم میری مدد کروتو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آٹ قائم کر دول گا، میرے پاس لوہے کی جاوریں لیکر آؤ، جب دونوں پہاڑوں کے درمیان دیواراٹھا کران کے برابر کر دی تو تھم دیا کہ (بھٹیاں لگا کر) اسے دھونکو جب وہ لوہا آ گ کی طرح ہوگیا تو تھم دیا کہاس برانٹریلنے کے لئے بچھلا ہوا تا نبدلا وُ''

(الكيف: ٩٣ تا ٩٧ )

قر آن کریم کی ان آیات کاتر جمہ پڑھنے سے مندرجہ ذیل امور متع ہوتے ہیں۔ ذوالقرنین کا تیسر اسفرایک ایس جگہ پہنچ کرختم ہوا جہاں دو پہاڑی درے موجود تھے ان دروں کی دونوں جانب مختلف اقوام آبادتھیں اور چیسکی جانب کی وحثی اقوام

\_1

اگلی جانب آ کرفساد بر پاکیا کرتی تھیں۔

س۔ ان دونوں پہاڑی دروں کو ہند کرنے سے چیلی جانب آباد وحثی اقوام کے حملوں سے حفاظت ہونے کا یقین غالب تھا۔

۴۔ نوالقرنین نے ان پہاڑی دروں کو بند کرنے کے لئے سب سے پہلے لوہ کی حاد ریں مگلوا کیں۔

۵۔ لوہے کی ان جاوروں سے ہی''اینٹ پھر کے بغیر'' ذوالقرنین نے لوہ کی الکے دیوار تعمیر کی۔

۲۔ جب دونوں درے بند ہوگئے اور لو ہے کی وہ دیوار پہاڑ کی چوٹی ہے باتیں کرنے
 گی تو ذ والقر نین کے حکم ہے اس دیوار کو آگ ہے خوب اچھی طرح دھو ذکا گیا۔

ے۔ پھراو ہے کی اس گرم دیوار پر پھطا ہوا تانبہ یاسیسہ ڈالا گیا تا کہ وہ خوب مضبوط ہوجائے اور سد سکندری کی تغییر کمل ہوجائے۔

ان نکات سبعہ کواپنے ذہن میں متحضر رکھ کراب اس حقیقت پر غور فر ماہے کہ اس وقت دنیا میں بہت کی الیں دیوار میں موجود ہیں جنہیں ذوالقر نین کی تغییر کردہ دیوار قرار دیا جارہا ہے اور ہر خض اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کا کمل وقوع متعین کررہا ہے اس لئے یہاں سب سے پہلے فقص القرآن سے ان دیواروں کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا جن کے بارے سر سکندری ہونے کا امکان موجود ہے بھررائج قول اوراس کی وجوہ ترجی ذکر کی جا بم سکندری ہونے کا امکان موجود ہے بھررائج قول اوراس کی وجوہ ترجی ذکر کی جا نمیں گی چنا نچہ بجا بدملت حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سیوباردی تحریفر ماتے ہیں۔

''تعین سدے پہلے یہ حقیقت پیش نظروئی چاہیے کہ یا جوج وہاجوج کی تاخت و
تاراج اور شروفساد کا دائرہ اس قدروسیج تھا کہ ایک طرف''کا کیشیا'' کے پنچ بنے والے
ان کظلم وستم سے نالاں تقدقو دوسری جانب تبت اور چین کے باشد سے بھی ان کی شال
د ستبرد سے محفوظ نہ تھے اس لئے صرف ایک ہی غرض کے لئے بعنی قبائل یا جوج وہاجوج
کے شروف اداور لوٹ مارے بیچنے کے لئے مختلف تاریخی زمانوں میں متعدد'' سد'' تقبر کی
گئیں ان میں سے ایک ''سد'' وہ ہے جو''دیوار چین'' کے نام سے مشہور ہے ہید دوار تقریاً

ایک ہزارمیل طویل ہے اس دیوار کومنگولی''اتکودہ'' کہتے ہیں اور ترکی میں اس کا نام ''بوقور قہ'' ہے۔

دوسری سدوسط ایشیاء میں بخارا اور ترند کے قریب واقع ہے اور اس کے کل وقوع کا مام در بند ہے ہیسد مشہور مغل بادشاہ تیور لنگ کے زمانہ میں موجود تھی اور شاہ روم کے ندیم خاص سیا برجر جرمنی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور اندلس کے بادشاہ کسٹیل کے قاصد کلا بچو نے بھی اپنے سفر نامہ میں کیا ہے ہیں اپنے بادشاہ کاسفیر ہوکر جب تیمور صاحب قرال کی خدمت میں صاضر ہوا ہے آواں جگہ ہے گذراہے وہ لکھتا ہے کہ باب الحد یدکی سدموصل کے اس راستے پر ہے جو سمر قند اور ہندوستان کے درمیان واقع ہے۔ الحد یدکی سدموصل کے اس راستے پر ہے جو سمر قند اور ہندوستان کے درمیان واقع ہے۔ (جابر القرآن جہ میں 19۸)

تیسری''سن' روی علاقہ'' داغستان' میں واقع ہے بیبھی در بنداور باب الا بواب کے نام مے مشہور ہے اور بعض مور خین اس کو' الباب' بھی کلھ دیتے ہیں یا قوت جموی نے مجم البلدان میں، ادر لیک نے جغرافیہ میں اور بستانی نے دائرہ المعارف میں اس کے حالات کو بہت تفسیل کے ساتھ کھا ہے اور ان سب کا خلاصہ ہیں ہے۔

''داغستان میں در بند ایک روی شہر ہے یہ شہر بح خزر (کا سین) غربی کے کنارے واقع ہے اس کا عرض البلد ۱۳۸۳ سر شالا اور طول البلد ۱۵ - ۱۳۸ شرقا ہے اور اس کو در بند انوشیروال بھی کہتے ہیں اور باب الا بواب کے نام سے بہت مشہور ہے اور اس کے اطراف وجوانب کوقد یم زبانہ سے چہار دیوار گھیر ہے ہوئے ہیں جن کوقد یم موزعین ابواب البانیہ کہتے آئے ہیں اور اب یہ خشہ حالت میں ہے اور اس کو باب الحدید اس کے کہتے ہیں کہ اس کی سدگی دیواروں میں لو ہے کے بڑے برے بھانک گھے ہوئے تھے'' دیواروں میں لو ہے کے بڑے بڑے کا کہ اس کی سدگی دیواروں میں لو ہے کے بڑے بڑے کا دیواروں میں لو ہے کے بڑے بیا دیواروں میں لو ہے کے بڑے بڑے بڑے کا دیواروں میں لو ہے کے بڑے برے بڑے بیواروں میں لو ہے کے بڑے بڑے بیا دیواروں میں لو ہے کے بڑے برے بڑے بیواروں میں لو ہے کے بڑے برے بڑے بیا دیواروں میں لو ہے کے بڑے برے بڑے بیا دیواروں میں لو ہے کے بڑے برے بڑے بیا دیواروں میں لو ہے کے برائے ب

اور جب اس باب الا بواب سے مغرب کی جانب کا کیشیا کے اندرونی حصول میں

بڑھتے ہیں تو ایک درہ ملتا ہے جو' درہ داریال' کے نام سے مشہور ہے اور بیکا کیشیا کے بہت
بلند حصوں سے گذرا ہے بہال ایک چوتھی سدہے جو' تفقاز' یا جبل تو قایا جبل قاف کی سد
کہلاتی ہے اور بیسد دو پہاڑ وں کے درمیان بنائی گئ ہے، بستانی اس کے متعلق لکھتا ہے۔
'' اور اس کے قریب ایک اور سدہے جوغر کی جانب بڑھتی چلی
گئی ہے، غالبًا اس کو اہل فارس نے شالی بربروں سے مفاظت کی
فاطر بنایا ہوگا کیوفکہ اس کے بانی کا شیح حال معلوم نہیں ہو سکا، بعض
نے اس کی نسبت سکندر کی طرف کر دی اور بعض نے کسری و
نوشیرواں کی جانب اوریا توت کہتا ہے کہ بیتا نبا پگھلا کر اس سے تیار
کی گئی ہے'' (دائرۃ المعارف عے عرب ۱۵۲)

اور انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں بھی'' در بند'' کے مقالہ میں اس آپنی دیوار کا حال قریب قریب ای کے بیان کیا گیا ہے۔

چونکہ بیسب دیواری شال ہی میں بنائی گئی ہیں اور ایک ہی ضرورت کے لئے بنائی گئی ہیں اور ایک ہی ضرورت کے لئے بنائی گئی ہیں اور ایک کی بیاں کے ایک ہورای گئی ہیں اس لئے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی سد کے قین میں اور اس اختلاف نے ایک دلچیپ کئے ہم مورخین میں اس مقام پر تخت اختلاف پاتے ہیں اور اس اختلاف نے ایک دلچیپ صورت اختیار کرئی ہے اس لئے کہ در بند کے نام سے دومقامات کاذکر آتا ہے اور دونوں مقامات میں سدیا دیوار بھی موجود ہے اور غرض بنا بھی ایک بی نظر آتی ہے'

(نقص القرآن حسيوم ١٩٥٥ تاص ١٩٧)

اس کے بعد ص۲۰۲ پرسد سکندری کامحل وقوع متعین کرتے ہوئے حضرت سیو ہاردی ؓ تحریفر ماتے ہیں۔

''سدذ والقرنین کے متعلق قرآن عزیزنے دوبا تیں صاف صاف بیان کی ہیں،ایک یہ کہ وہ سد دو پہاڑوں کے درمیان لقیر کی گئی ہے اور اس نے پہاڑوں کے درمیان اس ''درہ'' کو بند کر دیا ہے جہال سے ہوکر یا جوج ہا جوج اس جانب کے بہنے والوں کو تنگ کرتے تھے۔ "حَتَّى إِذَا بَلَعَ بَيُنَ السَّلَيْنِ وَجَدَمِنُ دُونِهِماَ قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفُقَهُونَ قَوُلاً قَالُوا يِلْاَ الْقَرْنَيُنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْارْضِ"

''یہاں تک کہ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے اس طرف ایک الی قوم کو پایا جن کی بات وہ پوری طرح نہیں سجھتا تھاوہ کہنے گاے ذوالقرنین! بلاشبہ یا جوٹی اجوج اس سرزمین میں ضاد مجاتے ہیں''

دوسرے بیر کہ دہ سد چونے یا اینٹ گاڑے نے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ لوہے کے نکڑوں سے تیار کی گئی ہے جس میں تانبا پچھلا ہوا شامل کیا گیا تھا۔

> "اَجُعَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ رَدُمًا اتُونِيُ زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتَّى اِذَا جَعَله ' نَاراً الْفُخُوا حَتَّى اِذَا جَعَله ' نَاراً إِذَاسَاوِى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ الْفُخُوا حَتَّى اِذَا جَعَله ' نَاراً قَالَ اتُونِيُ الْفُر عُ عَلَيْهِ قِطْرًا"

''میں تمہارے اور ان کے (یا جوج و ماجوج کے) درمیان ایک موٹی دیوار قائم کردول گا بھم میرے پاس او ہے کئٹر کیلڑ اؤ یہاں تک کہ پہاڑ کی دونوں پھائلوں (چوٹیوں) کے درمیان جب دیوارکو برابر کردیا تواس نے کہا کہ دھوٹکو یہاں تک کہ جب دھوٹک کر اس کوآگ کردیا کہالاؤ میرے یاس پھطا ہوا تا نبہ کداس پرڈالوں'

قر آن عزیز کی بتائی ہوئی ان دونوں صفات کوسا منے رکھ کراب ہم کو بید کھنا چاہئے کہ بغیر کسی تاویل کے ان کا مصداق کون ک''سڈ'' ہو سکتی ہے اور کس سد پر بیصفات ٹھیک صادق آتی ہیں۔

سب سے پہلے ہم اس سد پر بحث کرنا چاہتے ہیں جو در بند (حصار) میں واقع ہے۔ اس سد کے حالات ساتویں صدی کے ایک چینی سیاح نے بی نہیں بیان کئے بلہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں شاہ روم کے جرمنی مصاحب سیلا برجر اور ہیانوی سفیر کلا مجونے بھی پندر ہویں صدی عیسوی کے اواکل میں اس کا مشاہدہ کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں اس کا مشاہدہ کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں اس کی بھی تعلق کے بین کہ یہ سد (دیوار) پھر اور اینٹ کی بنی بوئی ہے اور آئئی دروازوں کے علاوہ دیوار کس بھی جگہ لو ہے اور آئئی کہتے ہیں بنی ہوئی نہیں ہے اور لو ہے کے پھائکوں کی وجہ سے اس کو بھی اس طرح ''درہ آئئی' کہتے ہیں جس طرح دربند (بحر قردین) کورہ آئئی کہا جا تا ہے۔

نیز بید بوارجس طرح پہاڑوں کے درمیان میں چلی گئے ہے اس طرح اس کا ایک حصہ سطح زمین پر بھی بنایا گیا ہے اس المایک حصہ سطح زمین پر بھی بنایا گیا ہے اسپانبیں ہے کہ وہ صرف دو پہاڑوں کی بھا کوں (چوٹیوں) کے درمیان ہی میں قائم کی گئی ہو، پس اس دیوار کو''سدذ والقرنین'' کہنا قرآنی تصریحات کے قطعاً خلاف ہے اور غالبًا اس وجہ سے کسی ایک مورخ نے بھی (جو کہ) در بند حصار اور در بند بحرقروین کے درمیان امتیاز کر سکے ہیں اس دیوار (سد) کوسد ذوالقرنین یا سد کسندری نہیں کہا''

پھرآ کے چل کرتح ریفر ماتے ہیں۔

''اس کے بعد دوسرا نمبر دربند (بحر قزوین) کی دیوار (سد) کوزیر بحث لانے کا ہے اس کے متعلق بید و معلوم ہو چکا کہ اس کوعرب باب الا بواب اور الباب کہتے ہیں اور اہل فارس دربنداور درہ آئئی نام رکھتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بری کشر سے مورضین اس دربند کی دیوار (سد) کو''سرسکندری'' کہتے چلے آئے ہیں مگر مختفتین بیر بھی کہتے چلے آئے ہیں کہ بیل کہ بانی کا سیح حال معلوم نہیں ہے البتہ اس کوسرسکندری بھی کہد دیتے ہیں اور''کاکیشین دال'' کا کیشیا کی دیوار) اور' دیوار نورشیروال' بھی۔

کین ہم اس بحث کوموخر کرتے ہوئے کہ اس کے متعلق پیاضطراب بیانی کیوں ہے؟ اس سد کوسد ذوالقر نین جب ہی مان سکتے ہیں کہ بیقر آن عزیز کے بیان کردہ ہر دوصفات کے مطابق پوری اترے گرافسوس کہ ایسانہیں ہے اس لئے کہ اس دیوار کے عرض وطول اور اس کے قیم کی تفصیلات دیتے ہوئے تمام موزخین بیشلیم کرتے ہیں کہ اس دیوار کا بھی بہت بروا حصہ سطح زمین پرتقمیر کیا گیا ہے اور آگے بڑھ کر پہاڑ پر بھی بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر چہ بید دیوار بعض جگہ دہری بھی ہے اور اس میں متعدد لو ہے کے بھا تک بھی ہیں۔ ہیں جن میں کہ اللہ جس کے استخامات ہیں۔ جن میں سے بعض بعض پہاڑوں کے درمیان قائم ہیں اور پہاڑوں پراس کے استخامات بھی بہت ہیں تاہم مید دیوار لو ہے کے نکروں اور تا ہے ہے نہیں بنائی گئی بلکہ عام دیواروں کی طرح پھر اور چونہ ہی سے بنائی گئی ہے پس اس کا بانی کوئی شخص بھی ہواس دیوار کوسد فروالفر نین کہنا کی طرح سیجے نہیں'

اس ہے آگے کی کہانی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی زبانی سنیے اور سردھنیے لیکن یہ یادر ہے کہ مولانا مرحوم''سائرس'' کو ہی ذوالقرنین قرار دیتے ہیں اوراسی اعتبار سے انہوں نے اپنی عنان تحقیق کوموڑا ہے، فرماتے ہیں۔

> ''اب ہمیں معلوم کرنا چاہئے کہ سائرس نے جوسد تغیر کی تھی اس کا شیح کل کیا تھا اور موجودہ زمانے کے نقشے میں اے کہاں ڈھونڈ نا چاہئے؟ بخر فرز کے مغربی ساحل پر ایک قدیم شہز''ور بنز'' آباد ہے یہ ٹھیک اس مقام پرواقع ہے جہاں کا کیشیا کا سلسلہ کوہ ختم ہوتا ہے اور بخر فرز سے ل جا تا ہے اس مقام پر قدیم نرانے ہے ایک عریض وطویل دیوار موجود ہے جو سمندر سے شروع ہو کر تقریباً تمیں میل تک مغرب میں چلی جاتی ہے اور اس مقام تک پڑتے گئی ہے جہاں کیشیا کا مشرقی حصہ بہت زیادہ بلند ہوگیا ہے اس طرح اس طرف پہاڑ کا دہ تمام حصہ بھی روک دیا ہے جو ڈھلوان ہونے کی وجہ سے قابل عبور ہوسکتا تھا۔

> ساعل کی طرف یہ دیوار دہری ہے بعنی اگر آ ذر بائجان ہے ساحل ہوتے ہوئے آگے بڑھیں تو پہلے ایک دیوار ملتی ہے جوسمندر سے برابر مغرب کی طرف چلی گئ ہے اس میں پہلے ایک دروازہ تھا، دروازے سے جب گذرتے تھے تو شہر در بند ملتا تھا اب بیصورت

باقی نہیں رہی۔

در بند سے آگے بھرای طرح کی ایک دیوارملتی ہے کیکن ہید دوہری دیوارملتی ہے کیکن ہید دوہری دیوارص دیوارک کی ایک دیوارک کی دیوارک ملکہ ہے دونوں دیواری جہاں جا کرملی ہیں وہاں ایک قلعہ ہے قلعہ تک بھتے کر دونوں کا درمیانی فاصلہ وگز سے زیادہ نہیں رہتا لیکن ساحل کے پاس پانچ موگز ہے ادرای پانچ موگز کے عرض میں دربند آباد ہے اس دوہری دیوارکوارانی قدیم سے "دوبارہ" کہتے آئے ہیں لیعنی دوہراسلہ۔

یوطعی ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے ساسانی عبد میں یہ مقام موجود تھا اور اسے ' در بند'' کہا جاتا تھا یعنی بند دروازہ کیونکہ مقدی، ہدانی، مسعودی، اصطح وی، یا توت اور قزویی وغیرہ تمام مسلمان موضین اور جغرافی نو یوں نے ای نام سے اس کا ذکر کیا ہے اور سب کھتے ہیں کہ ساسانی عہد میں یہ مقام ثالی سرحد کا سب سے زیادہ اہم مقام تھا کیونکہ ای راہ ہے ثال کے جملہ ورایران کی طرف بڑھ سے تھے، یہ ایرانی ممالک کی تنجی تھی، جس کے ہتھ سے بیاریانی ممالک کی تنجی تھی، جس کے ہتھ سے بیاتی اللہ ہوجاتا ہی لیے ضروری ہوا کہ اس کی حفاظت کا اللہ دوجا ہتا ہی گے تھی۔ کا اس درجہ اہتمام کیا جا تھے۔

مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری میں جب بیعلاقہ فتح کیا تو سامانیوں کی طرح انہوں نے بھی اس مقام کی اہمیت محسوں کی، وہ اسے باب الا بواب اور الباب کے نام سے پکارنے گئے کیونکہ مملکت کیلئے یہی مقام شالی دروازہ تھا اور بیان بہت سے دروازوں میں سے آخری دروازہ تھا جواس دیوار کے طول میں بنائے گئے تھے، بعضوں نے اسے ''باب الترک'' اور''باب الخرز'' کے نام سے بھی بعضوں نے اسے ''باب الترک'' اور''باب الخرز'' کے نام سے بھی

یکارا ہے کیونکہ تا تاریوں اور تا تاری نسل کا کیشین قبیلوں کی آید و رفت کی راہ یہی تھی۔

اس مقام سے جب مغرب کی طرف کا کیشا کے اندرونی حصول میں اور آ کے برجے ہیں تو ایک اور مقام ملتا ہے، جو درہ داریالPARIAL PASS کے نام سے مشہور ہے اور موجودہ زمانے کے نقشے میں اس کامحل ولاڈی کیوکز VLADI KAUKHZ اور فلس کے درمیان دکھایا جاتا ہے یہ کا کیشیا کے نہایت بلندحصوں میں ہوکر گذرا ہےادر دورتک دوبلند چوٹیوں سے گھر اہوا ہے بہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دیوار موجود ہے اور ارمنی روایتوں میں اسے آئنی دروازہ کے نام سے یکارا گیاہے'' . (اصحاب كهف اورياجوج ماجوج ص ١٠٠ تاص١١)

اس کے بعداینا فیصلہ سناتے ہوئے امام الہندتح برفر ماتے ہیں۔ "اب ایک سوال اورغورطلب ہے کہ ذوالقرنین نے جوسد تغیر کی تھی وہ درہ داریال کی سد ہے یا دربند کی دیوار یا دونوں؟ قرآن میں ہے کہ ذوالقرنین دو بہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچا، اس نے اسنی تختیوں سے کام لیا، اس نے درمیان کا حصہ پاٹ کر برابر کردیااس نے بگھلا ہوا تانبہ استعال کیا تعمیر کی بیتمام خصوصات کسی طرح بھی در بند کی دیوار پرصادق نہیں آئیں۔

بہ پھر کی بڑی سلوں کی دیوار ہے اور دو پہاڑی دیواروں کے درمیان نہیں ہے بلکہ سمندر سے بہاڑ کے بلند حص تک چلی گئی ہے اس میں آہنی تختیوں اور کھلے ہوئے تانے کا کوئی نشان نہیں ماتایس یہ قطعی ہے کہ ذوالقرنین والی سد کا طلاق اس برنہیں ہوسکتا۔

البته درہ داریال کا مقام ٹھیک ٹھیک قرآن کی تصریحات کے

مطابق ہے، بدو پہاڑی چوٹیوں کے درمیان ہے اور جوستقیر کی گئی ہے، اس نے درمیان کی راوبالکل مسدود کردی ہے چونکداس کی تقیر ہیں آئی سلول سے کام لیا گیا تھا، اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جارجیا ہیں ''آئی درواز ہ'' کا نام قدیم سے مشہور چلا آتا ہے اس کا ترجمہر کی ہیں'' دامر کیو''مشہور ہوگیا بہر حال! ذوالقر نین کی اصلی سدیمی سدے''۔ (اصحاب ہف اور یا جوج جوج سے ۱۱۱،۱۱۱)

معلوم ہوا کہ مولانا آزاد مرحوم کے مطابق کا کیشیا کے پہاڑی سلسلوں میں جو درہ ''درۂ داریال'' کے نام سے مشہور ہے یہی وہ آبنی دیوار ہے جو ذوالقرنین نے یا جوج ماجوج کے حملوں اور مکنہ خطرات سے تفاظت کے بیش نظر تقیر کی تھی اور قرآن کریم میں ای کا ذکر ہے۔

اس نظریے کی تا ئید میں حضرت سیوہارویؒ نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے جو حافظ ابن کیرؒ نے اپنی شہرہ آ فاق آفسیر میں بھی درج کیا ہے آپ بھی ملاحظ فرما ہے۔

'' خلیفہ واثق باللہ نے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں اپنے ایک امیر کوالیک فشکر (اور ساز وسامان) کے ساتھ سر سکندری کی تحقیق کیلئے روانہ کیا تا کہ اے د کھے کراس کے سیح حالات بتا کیں یہ لوگ منزلیں مارتے ایک شہرے دوسرے شہر ہوتے ہوئے ملک ملک کی مختوب کا سیاسی منزلیں مارتے ایک شہرے دوسرے شہر ہوتے ہوئے انہوں نے مختوب کی کھوکریں کھاتے اس دیوار تک پہنچنے میں کامیاب ہوگئے انہوں نے جب اس دیوار کامیا نے کہا تو معلوم ہوا کہ یہ لو ہاور تا نے بیانی جب اس میں ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس پر بڑے بھاری قفل جاس میں ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس پر بڑے بھاری قفل جرکھی میں مکمل ہوا''۔

(این کشری ہوں)

ہوسکتا ہے کہ اس موقع پر کی صاحب کے ذہن میں بیر وال ابھرے کہ جھلا ظیفہ واثق باللہ کو اس مسلے کوحل کرنے کے لئے ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے اور اس پر بیبہ خرج کرنے کا شوق کیوں چرایا؟ تو اس کا جواب این خرداد کی کتاب ''السالک والممالک' ہے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل واثن باللہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ یا جوج ما جوج اس آئنی دیوار میں سوراخ کرکے اے کھو لئے پر قادر ہوگئے ہیں، بیدد کھی کرائے بڑی فکر الاحق ہوئی کیونکہ یا جوج ما جوج کا خروج تو علامات قیامت میں ہے ہا آگر یونکل آتے ہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ قیامت قریب آگی ہے اس لئے اس نے تحقیقاتی کمیشن کو متعین کیا۔ مطلب بیہ ہے کہ قیامت ور میں گئی ہے میں مطلق طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یا جوج ما جوج کا کیشیا کے پہاڑی سلسلوں کے چھے درہ داریال کی وجہ سے قید ہیں اوران کی بودو باش وہیں ہے بقر بیا مت میں وہ سمیں ہے تروج کریں گے اور پوری زمین پر چھا جا کیں گے۔ اعراض حاجو ج

## کیاسدذ والقرنین اب بھی موجود ہے؟

پوری دنیا میں اس وقت آلات جدیدہ کی ایجاداور خوب سے خوب ترکی جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس دوڑ میں اس وقت آلات جدیدہ کی ایجاداور خوب سے خوب ترکی جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس دوڑ میں شرکیہ ہونے والے کسی فرد کو بھی اس بات کی پروائی ہائیں ؟ کیا ہیر تی او نہی تدر سجا برهتی چلی جائے گی یا اس نے بھی کہیں جا کردم تو ڑتا ہے؟ حالا تکہ بیر بیٹی بات ہے کداس ترقی کی آخری معراج وہ تنزل ہے جوانسان کو پھراس تیرونفنگ اور خیل وابل کے دور میں پہنچا کر چھوڑے گا جہاں سے انسان بھا گا تھا۔

اور یہ بھی ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ انسان اپنی تمام تر مادی طاقتوں کے ذریعے اس ربع مسکون کے متعلق جومعلومات حاصل کرسکا ہے، نامعلوم اموران کی نسبت بہت زیادہ ہیں اور اس کا اعتراف ہم سمیت ان تمام افراد کو بھی ہے جو دین و ندہب سے بیگا نہ ونا آشا ہیں۔

ای طرح اصول کی دنیا میں بیا یک بہت مشہور ضابطہ ہے کہ عدم علم ،علم عدم کوستاز م نہیں لیعنی کسی چیز کاعلم نہ ہونے سے اس کی حقیقت ہی کا انکار کر دینا اور اس کے وجود ہی سے آئسیں بند کر لینا یقینا ناانصافی ہے اور کوئی بھی عقلند آ دمی اس بات پر اصرار نہیں کرسکتا کہ اسے جو چیز معلوم نہ ہواس کا وجود بھی نہ ہواور وہ حقا کُق کی دنیا سے بالکل دور ایک تصوراتی چیز ہو۔

> اس تهيد كوقوت حافظه يش محفوظ ركه كراب ذيل كى آيت برغور فرما يئے۔ "قَالَ هلذا رَحُمَةٌ مِّنُ رَّبِّى فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّى جَعَلَه ' دَكَّآءَ وَكَانَ وَعُدُرَبِي حَقَّا" (اللهنة ٩٠)

''ذوالقرنین کہنے لگا کہ بیتو میرے پرودگار کی خاص الخاص مہربانی ہے (کہ اس نے سمیل وقعیمر سد کی توفیق عطافر مائی) اب جب میرے رب کا وعدہ آپنچے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ ٹی برحق ہے'' ذوالقر نین کابیجلہ' جواللہ کے شکر ہے جمر پوراوراپی عاجزی کا کمل اعتراف ہے''
اس وقت کا ہے جبکہ ذوالقر نین سد سکندری کی قیمر سے فارغ ہوگے اور گو کہ وہ ایک ایک
مضبوط دیوارشی جس پرجھ و مہر کے کہا جا سکتا تھا کہ اب تم لوگ نے فکر اور مطمئن ہوکر ذندگی
مضبوط دیوارشی جس پرجھ و مہر کے کہا جا سکتا تھا کہ اب تم لوگ نے فکر اور مطمئن ہوکر ذندگی
اور دیوار کی مضبوطی پر اعتماد کرنے کی بجائے ان کے سامنے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ جب
عک اللہ کو منظور ہے اس دیوار کی مضبوطی برقر اررہے گی اور ید دیوار تمہارے لئے ایک
رکاوے کا کام دیتی رہے گی گئین جب اللہ کو منظور ہوا کہ اب اس دیوار کو باقی نمین رہنا چاہئے
تو اس کی صلابت اور مضبوطی امر ر بی کے سامنے بچھ کام نہ آئے گی اور یہ مضبوط ترین دیوار
تو اس کی صلابت اور مضبوطی امر ر بی کے سامنے بچھ کام نہ آئے گی اور یہ مضبوط ترین دیوار
تھی پائی پائی ہوکر رہ جائے گی نیز یہ بھی ذبین میں رکھو کہ یہ دیوار جو بیس نے تو نی المجل سے
منہ بارے اور یا جوج نا جوج کے درمیان قائم کر دی ہے بمیٹ نہیں رہے گی بلکہ ایک وقت ایسا
ضرور آئے گا جب اس پر بھی فنا آ جائے گی اس لئے اس پر مکمل اٹھار کر کے یاد خدا سے
غافل نہ ہوجانا۔

آیت ندکورہ کے اس لیں منظر کو پیش نظر رکھنے سے دو چیزیں قابل وضاحت محسوں ہوتی ہیں۔

ا۔ سدسکندری اس وقت تک موجودر ہے گی جب تک اللہ کومنظور ہوگا اور اللہ کا وعدہ نیآ جائے گا۔

1۔ سد سکندری بمیشة قائم نہیں رہے گی بلکداس پر بھی فناء آئے گی۔

اب اس بات میں تو کی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سد سکندری بمیشہ قائم نہیں رہے گ بلکہ اس کا قیام دبقاء'' وعدہ رب'' پرموقوف ہے، کیکن اس'' وعدہ رب'' کی تعین میں دومخلف رائیس سامنے آتی ہیں چنانچہ مفتی محمر تقی عثانی مدفلہ، اپنی شہرہ آفاق کتاب تکملہ فتح الملہم میں تح سرفر ماتے ہیں۔

"هذا كله على تقدير ان يفسر قول ذى القرنين "حتى اذا جاء وعدربي جعله دكاء" بان السدالذي بناه

لايندك الى قرب يوم القيمة ويحمل قوله "وعدربى" على يوم القيمة لكن ذهب جماعة من العلماء الى ان ذلك ليسس مراد الاية و انما المراد من قوله "وعد ربى" هووقته الموعود، لا يوم القيمة"

( عمله فتح الملهم ج٢ص٢٥١)

"اس پوری بحث کی بنیاد یہ ہے کہ ذوالقرنین نے جو افرین کے افاظ کیے ہیں ان کی تغییر یہ کی جائے کہ اس کی تغییر کردہ سدقرب قیامت تک ٹوٹے والی نہیں اور" وعدر لی،" کو یوم قیامت پر مجمول کیا جائے جبکہ علاء کرام کی ایک جماعت اس طرف بھی گئے ہے کہ آیت مذکورہ کی بیرم اذمین بلکہ اس میں" وعدر لی، سے اس کامقررہ وقت مراد ہے، یوم قیامت نہیں،"

اس ہے معلوم ہوا کہ'' وعدرب'' کی مراد متعین کرنے میں دوتول ہیں۔

ا۔ اس سے مراد قیامت ہے۔

۲۔ اس ہے مراد علم الہی میں مقررہ وقت ہے۔

اب اگراس نے '' قیامت کا دن' مرادلیا جائے کرسد سکندری قیامت تک قائم رہے گی اوراس کا ٹوٹنا خروج یا جوج کے وقت ہوگا تو مشاہدہ اور معاینداس کے خلاف ہے چنا نچے علامہ انور شاہ کا مثمیر کی فرماتے ہیں۔

"ثم ان سدذی القرنین قداندک الیوم" (فیض البادی جه س۳)
" دُوالقر نین کی بنائی ہوئی سد، ابٹوٹ پھوٹ کاشکار ہو چک ہے'

پھراس میں اس وقت اور بھی الجھن پیدا ہو جاتی ہے جب تر ندی شریف کی اس روایت پر نظر ڈالتے ہیں جو اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ مے منقول ہے کہ یا جوج ماجوج روزاند آ کراس دیوار کو تو ڑتے ہیں جب تھوڑی میں رہ جاتی ہے تو آ پس میں کہتے ہیں کہ اب اتن می تو رہ گئی ہے کل آ کراہے تو ڑدیں گے کین ایکے دن جب والپس آتے ہیں تو چروہ سی سالم ملتی ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ سد سکندری اب تک اپنی اصلی حالت پر برقرار ہے۔

لیکن یہاں پھرایک مشکل آپڑتی ہے کہ بخاری وسلم میں حضور ﷺ کا ایک خواب حضرت نہنب بنت جش مطاق ﷺ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ خواب سے بیدار ہوئے قو فرمانے لگے۔

"ويل للعرب، من شرقد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج و ماجوج مثل هذه"

( بخاري: ۷۰۵۹ ، ۷۳۳۵ ، ۷۲۳۵ ، ترندي: ۲۱۸۷ ، ابن ماچه: ۳۹۵۳)

"ابل عرب كيلي اس آن واليشريس الماكت ہے جو قريب آگيا ہے، آج يا جوج ماجوج كي ديواريس اتنا براسوراخ ہوگيا ہے"

گویا حدیث سے اس بات کی تائید ہورہی ہے جس کے قائل علامہ انور شاہ کا تمیری گئیں اور اس کے تائل علامہ انور شاہ کا تمیری پیل اور اس سے اتی بات تو طے ہو جاتی ہے کہ 'وعدہ رب' سے مراد قیامت یا قرب قیامت نہیں لیکن تر ذری کی روایت سے پیدا ہونے والی الجھن برقر ارر ہتی ہے جس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔

ا۔ ترندی شریف کی محولہ بالا روایت (جس کا مکمل مضمون عنقریب آئے گا انشاء اللہ) سند کے اعتبار ہے بعض حضرات کے نزدیکے منکر اور اجنبی ہے اس لئے اس پر کسی ضایطے کی بنیاد نہیں رکھی حاسمتی۔

۲۔ مضمون کے اعتبار ہے بھی اس روایت کوحضور ﷺ کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کیونکہ قر آن کریم تو''سرد والقرنین'' کے بارے بیر کہدر ہاہے۔ ''فیمالسُطاعُهُ اَانُ یَظُفِیهُ وُ هُ وَمَا السُّسَطًا عُوْا لَهُ مَقْبًا''

(الكبف: ٩٤)

''اب یا جوج ماجوج اس دیوار پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے'' ۔ بیت کیٹرج۳ص ۱۳۱ پرتحریفر مائی ہے جبکہ پہلی رائے امام تر ندی ،امام احمد اور علامہ ابن کیٹر گئی ہے جوانہوں نے تغییر کی ہےاور دوسرا ۱۶۹ پرتحریفر مائی ہے جبکہ پہلی رائے امام تر ندی ،امام احمد اور علامہ ابن کیٹر " کی ہےاور دوسرا جواب بھی حافظ ابن کیٹر "بی کی تحریر سے ماخو ذیے۔

یہاں تک کی گفتگو ہے آئی بات تو واضح ہوگئی کہ آیت قر آئی میں 'وعدرب' سے مراد قیامت یا قرب قیامت نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ اگر 'وعدرب' سے مراد قیامت یا قرب قیامت نہیں بلکہ سرسکندر کی گوٹے کا وہ مقررہ وقت مراد ہے جوٹلم الہی میں از ل سے طے شدہ ہے تو اس کا قرینہ کیا ہے؟ پھر اس''مقررہ وقت' سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ مقررہ وقت ابھی آئے گایا آچکا؟ پھراگروہ مقررہ وقت آچکا تو کیا یا جوج ما جوج کا خروج ہوگیا یا نہیں؟

کیکن ان سوالات کے جوابات سے پہلے ذبن میں پیدا ہونے والی چنداور المجھنوں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ایک نکتہ کی صورت میں وہ بھی ذبن میں رائخ ہو سکیں۔ اس موقع برسب سے اہم مکتہ ہے کہ قرآن کریم کی صراحت کے بعداس بات میں تو کوئی شک بی نہیں کہ سد سکندری کے ذریعے دو پہاڑوں کے درمیانی درے کو ہند کیا گیا اور وہ ایک مضبوط ترین رکاوٹ بن گئی تاہم ہیہ بات ضرور قابل غور ہے کہ ذوالقرنین کو گذرے ہوئے اتناطویل عرصہ گذر گیا تو کیا یا جوج ماجوج اتنے بیوقوف ہیں کے صرف اس ایک داتے کو کھو لنے کے در بے ہیں کوئی دوسرارات تلاش کرنے کا انہیں خیال تک نہیں آتا؟ پھر کیا بیضروری ہے کہ ان کے خروج کا راستہ صرف وہی درہ ہو جو ذوالقرنین نے بند کیا ہے؟اس کےعلاوہ ان کے یاس کوئی ایباراستنہیں ہے جس سےوہ باہر آسکیں؟ مچرسب سے بڑھ کر یہ کہ کیاوہ لوگ ضروریات زندگی سے بالکل نا آ شنا ہیں؟ سد سکندری کوتو ڑنے کےعلاوہ ان کی زندگی کا کوئی اورمقصد نہیں ہے؟ وہ اپنے مقدر برصبرشکر کر کے بیٹے کیوں نہیں جاتے ؟ دنیا کے مشخصوں میں الجھ کراس چیز کو بھول کیوں نہیں جاتے ؟ تاریخ کے اوراق کھنگالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی تاخت و تاراج اوروحثیانة ملول کے بے ثاررائے تھے جن میں ہے'' درہ داریال''ایک آسان راستہ تھالیکن وہ ان دوسر بے راستوں کوبھی استعال کرتے تھے اور جب بیراستہ بند ہوگیا تو وہ دوس براستے استعال کرنے لگے جبیبا کہ مولا ناحفظ الرحمٰن سیو ہار دی تھے برفر ماتے ہیں۔ ''جب کہ ہاجوج و ماجوج صرف ایک اس درہ ہے ہی نکل کر غارت گری نہیں کرتے تھے بلکہ کا کیشا کے اس کونہ سے چین کے علاقہ منچوریا تک ان کے خروج کے بہت سے مقامات تھے ہیں اگر ان کے لئے سد ذوالقرنین نے درہ داریال کی راہ ہمیشہ کے لئے میدود کر دی تھی تو دوسرے مقامات ہے ان کا خروج کیوں نہیں ( فقص القرآن سوم ص ۲۱۸ ) ہوسکتا تھا''

رہی ہیہ بات کہ کیایا جوج ہا جوج کا کوئی اور مقصد زندگی نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں کوئی یقینی بات ان کے طرز زندگی ، اصول معیشت ومعاشرت اور گذراوقات ہے متعلق نہیں کہی جاسمتی تا ہم قر آن کریم کی بیرآیت ہمیں کچھاشارہ ضرور و سے رہی ہے۔ ''وَتَوَ كُنَا بَعُضَهُمْ يَوْمَنِذٍ يَّمُوُ جُ فِي بَعُضِ'' (اللَّهَ:٩٩) ''اورہم نے انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہابوہ باہم ایک دوسرے سےموج درموج الجھتے رہیں گے''

اس معلوم ہوا کہ سدسکندری کی تعمیر ہے قبل یا جوج ما جوج کا بیشتر وقت دوسروں پر عارت گری اور حملوں میں خرج ہوتا تھا اوراپی اس طبعی افنا د کیوجہ ہے وہ دوسرے رائے بھی استعمال کرتے رہے لیکن سدسکندری کی تعمیر کے بعدان کا زیادہ تر وقت باہم دست و گریبان رہنے میں گذرنے لگا اور یوں نہ ختم ہونے والی ایک طویل خانہ جنگی کا آغاز ہوگیا ذرادم لینے کا موقع ملایا ذائفہ تبدیل کرنے کوجی چاہا تو کسی اور طرف کل پڑے ورندا پنے قبائل کی تعداد کچھے کم نہیں۔

#### وقت موعودمراد لينے كا قرينه:

سیبات بہت وضاحت کے ساتھ ذکر کی جا چکی ہے کہ' وعدر ب' سے مراد سر سکندری ٹوٹے کا مقررہ وقت ہے، اس کا سب سے زیادہ واضح اور انہم ترین قریدہ وہ روایت ہے جو بخاری ، سلم ، تر ندی اور ابن ماجہ کے حوالے سے گذشتہ صفحات میں آپ کی بصارت سے گذر چکی جس میں صفور ﷺ کا بیخواب ذکر کیا گیا ہے کہ سد ذوالقر نین میں دوائگیوں کی گولائی کے برابر سوراخ ہوگیا ہے بیا الگ بحث ہے کہ'' سوراخ'' سے کیا مراد ہے؟ اور حدیث کا کیا مقصد ہے؟ مختر یب اس پر بھی بحث آیا چاہتی ہے کین یہاں ہمیں بید ذکر کرنا ہے کہ اگر' وعدر ب' سے مراد قیامت ہوتو پھراس میں سوراخ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ بات واضح ہے کہ اگر کسی دیوار میں چھوٹا سابھی سوراخ ہو جائے تو اسے تو ژنا بہت جبکہ بات واضح ہے کہ اگر کسی دیوار میں چھوٹا سابھی سوراخ ہو جائے تو اسے تو ژنا بہت آسان ہوتا ہے اس کے الائحالہ یہاں' وقت موجود' بی مراد لیا جائے گا۔

نیزاس کا ئناتی حقیقت کی بھی تر دیدنہیں کی جاسکتی کہ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط چیز میں بھی شکستگی آ جاتی ہے اور پھر سے کہ جب لوہ پر مسلسل بارش کا یا عام پانی پڑتارہے تو لوہا گل جاتا ہے اس لئے اگر سد سکندری اپنی پرانی کیفیت پر باتی ندر ہی ہو یا بالکل ہی باتی ندر ہی ہو تو عقلی طور پر آمیس کوئی اشکال نہیں بلکہ عقل کے لئے اسے تسلیم ہو یا بالکل ہی باتی ندر ہی ہو تو عقلی طور پر آمیس کوئی اشکال نہیں بلکہ عقل کے لئے اسے تسلیم

کرنازیاده آسان ہے، باقی آیت قرآنی سے استدلال کا جواب دیا جاچکا۔ حتی ا**ز افتحت یا جوج و ماجوج کا مطلب**؟

کیکن اس پر بیاعتراض وارد ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے یا جوج ماجوج کا تذکرہ دو مختلف سورتوں میں کیا ہے۔ میں اوران مختلف سورتوں میں کیا ہے، میں اوران دونوں کے مضامین جمع کرنے سے یہی بات بھھ میں آتی ہے کہ ' وعدر ب' سے مراد قیامت ہے کوئکہ سورہ انہیاء میں ارشادر بانی ہے۔

"حَتَّى إِذَا فُتِمَتُ يَانُجُوْجُ وَمَا جُوْجُ وَهُمُ مِنْ كلِّ حَدَبٍ يُنُسِلُونَ" (النباء: ٩٦)

''یہاں تک کہ جب یا جوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی ہے چسلتے ہوئے محسوں ہوں گے''

اس آیت کے الفاظ پر خور کرنے ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یا جوجی ماجوجی ابھی کہیں بند پڑے ہوئے ماجوجی ابھی کہیں بند پڑے ہوئے ہیں اور قیامت کے قریب انہیں کھول دیا جائے گا اور ایک عالمی فتنہ پیا ہوجائے گا، اب اگر سد سکندری ٹوٹ چکی ہے تو یا جوجی ماجوجی کاخروجی اب تک کیوں نہیں ہوا؟

اس سوال سے بیجنے کے لئے مولا نا ابوالکام آزاد مرحوم اور دوسر ہے بعض علاء نے بیہ نظر بیہ اختیار کیا کہ ساتویں صدی بجری میں عالم اسلام پر جوتا تاری تملہ ہوا تھا اور اس نے بور سے عالم اسلام میں تبلکہ بچادیا تھا، بغداد''جو کہ اس وقت تمام ممالک اسلام یکا دارا لخلافہ تھا'' کی این نے سے این نے بجادی گئی اور تا تاری ایک بلائے بے در ماں کی طرح مسلمانوں کو روز تے بچی وہ فنتہ تھا جے قرآن کریم نے فننہ یا جوج و ماجوج قرار دیا ہے اس اعتبار سسسکندری بھی ٹوٹ بچی اور یا جوج ماجوج کا خروج بھی ہو چکا کین ظاہر ہے کہ اس پروہ کوئی مضبوط دلیل پیش نہیں کر سکتے چنا نچے مولانا دفظ الرحمٰن سیوم اروئ تحریف ماتے ہیں۔

کوئی مضبوط دلیل پیش نہیں کر سکتے چنا نچے مولانا دلا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں اور بحض دوسر سے ملاء نے کتب سیرت میں اس امری کوشش کی

ہے کہ سورہ انبیاء کی ان آیات کا مصداق جن میں یا جوج و ما جوج کے کہ مودوہ و کا ذکر کیا گیا ہے، ' حَتْفی اِذَا فُتِسِحِبِثُ یَا اُجُو جُ وَمَا جُو مُ وَهُمُ مِّنُ کُلِّ حَدَبٍ یَّنسِلُونَ '' فَتَنا تارکو بنا کریہیں قصہ ختم کر دیں اور اس کا امارت ساعت وعلامت قیامت ہے کوئی تعلق باقی ندر ہے دیں۔

مَّر ہمارے نزدیک قرآن عزیز کا بیاق وسباق ان کی اس تغیر یا توجیه کا قطعا اباء اور انکار کرتا ہے اور بیاس لئے که' سورهٔ انمیاء' میں اس واقعہ کو جمن تربیب سے بیان کیا ہے وہ میٹ و حَسُن مَّن مُن کُلِ حَدَب یَنسِلُونَ وَافْتَ مِن الْوَ وَعُدُ وَهُمُ مِّن کُلِ حَدَب یَنسِلُونَ وَافْتَ مِن الْوَ عُدُ الْحَقَ فَاؤَا هِی شَاحِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِینَ كَفُرُوا یوْ یُلْنَا قَلْدُکتا فِی عَفْلَةٍ مِّن هَذَا بَلُ کُنا ظَلِمِیْنَ' کَفُرُوا یوْ یُلْنَا قَلْدِمِیْنَ فَالَةٍ مِّن هَذَا بَلُ کُنا ظَلِمِیْنَ' کَفُرُوا یوْ یُلْنَا قَلْدُکتا فِی عَفْلَةٍ مِّن هذَا بَلُ کُنا ظَلِمِیْنَ' کَفُرُوا یوْ یُلْنَا قَلْدِمِیْنَ فَلَةً مِّن هذَا بَلُ کُنا ظَلِمِیْنَ' (الانهاء:

''اورمقرر ہو چکا ہے ہرایک ایی بہتی پر کہ جس کوہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ اس کے بہت والے والیس نہ ہوں گے یہاں تک کہ کھول دیے جائیں یا جوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے دوڑت ہوئے امنڈ پڑیں اور قریب آ جائے سچا وعدہ پھر اسوقت جرائی سے کھلی کی کھلی رہ جائیں آ تکھوں مکروں کی اور کہیں ہائے ہماری برختی کہ ہم بے خبر رہے اس (قیامت) سے بلکہ ہم ظلم وشرارت میں مرشاررے'۔

ان آیات میں آیت زیر بحث 'دحتی اذافقت' سے پہلی آیت میں یہ بیان کیا جارہا ہے کہ مرنے والوں کی موت کے بعد دوبارہ زندگی کاوقت جنعلامات وآیات ساتھ جوڑ دیا گیا ہے یا جن پر معلق کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا جوج ما جوج کے تمام قبائل اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیک وقت اپنے مراکز ہے نکل کرتیزی ہے تمام دنیا پر چھا جا کیں اور اس ہے مصل آیت میں مزید یہ کہا گیا کہ پھراس کے بعد قیامت بیا ہو جائے گی اور تمام خض اپنی زندگی کے نیک و بدانجام و کیھنے کے لئے میدان حشر میں جمع ہو جا کیں گے اور ناکام اپنی ناکامی برحسرت وہاس کرتے رہ جا کیں گے۔

پس آیت زیر بحث کے سیاق وسباق نے یہ بات بخو بی واضح کردی کہ اس مقام پر یا جوج و ماجوج کے ایک ایسے خروج کی اطلاع دی گئی ہے جس کے بعد شرور وفتن کا کوئی سلسلہ بلکہ دنیا کی جس کا کوئی سلسلہ بلکہ دنیا کی جس کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہ جائے گا اور صرف قیامت بیا ہوجانے یعنی نٹخ صور کی دیر باقی رہ جائے گی جو اس واقعہ کی پخیل کے بعد عمل میں آجائے گی۔ (قصم القرآن موم ۲۲۲،۲۲۵)

اس کئے تا تاری فتنہ کو یا جوج ماجوج کا وہ خروج موعود نہیں قرار دیا جاسکتا جو قیامت کی بالکل آخری علامات میں ہے گو کہ بعض علاء کرام کی رائے ہیہے کہ تا تاری حملہ بھی یا جوج ماجوج ہی کا پہلاخروج تھا اور اس طرح ان کا خروج متعدد مرتبہ ہوگا تا کہ آئکہ وہ وقت آجائے کہ دجال قبل ہوجائے کہ اس وقت ان کا ایک جمر پور حملہ پوری دنیا پر ہوگا لیکن یا در ہے کہ علامہ آلوگ نے روح المعانی میں تا تاریوں ہی کو یا جوج فرار دینے والوں کی تختی ہے تر دید کی ہے اور اس سلسلہ میں ان کی رائے بری واضح اور قابل قبول ہے ، وہ فرماتے ہیں۔

"و يعلم مما تقدم و مماسياتي انشاء الله تعالى بطلان ما يزعمه بعض النباس من انهم التاتار الذين اكثر وا الفساد في البلاد و قتلوا الاخيار و الاشرار، و لعمرى ان ذلك الزعم من الضلالة بمكان و ان كان بين

ياجوج و ما جوج و اولئك الكفرة مشابهة تامة لا تخفى على الواقفين على اخبار مايكون و ما كان ابطال مايزعمه بعض الناس من انهم التاتار"

(روح المعاني جوص۵۳،۵۳)

'' گذشتہ اور آئندہ آنے والی گفتگو ہے بعض لوگوں کے اس گمان فاسد کا بطلان بھی واضح ہوگیا کہ یا جوج ماجوج کا مصداق تا تاری ہیں جنہوں نے ملکوں میں خوب فساد پھیلا یا اور ہر ئیک و بدکو قتل کر ڈالا لیقین سیجئے کہ بیگمان بہت گمراہ کن ہے تا ہم اتی بات ضرور ہے کہ یا جوج ماجوج اور ان کافر تا تاریوں کے درمیان مشابہت تامہ پائی جاتی ہے جوعلامات قیامت اور پیشین گوئیوں سے واقفیت رکھنے والوں پر مختی نہیں لیکن میہ بات طے ہے کہ جولوگ تا تاریوں کوبی یا جوج مجھتے ہیں ان کا بیڈیال باطل ہے''

بات شروع ہوئی ہے تواب سورہ انبیاء کی تحولہ بالا آیت کا وہ مطلب ''جوواضح ،اہل ع ب کے محاورہ کے مطابق اور ذہن کو قبول ہو سکے'' حضرت سیوہارویؒ کی عبارت میں ملاحظ فرماتے جائیں۔

> ''اورسورہ انبیاء میں خدائے تعالیٰ کے ارشاد''فتحت یا جوج و ماجوج'' میں فتخ سے میر از نہیں ہے کہ وہ سدتو ڈکر نکل آئیں گے بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ اس کثرت سے فوج در فوج نکل پڑیں گے گویا کہیں بند تھے اور آج کھول دیئے گئے ہیں۔

چنا نچہ اہل عرب جب لفظ ''کو جاندار اشیاء کے لئے استعمال کرتے ہیں تواس سے بیمراد ہوتی ہے کہ یہ کی گوشہ میں الگ تھلگ پڑی ہوئی تھلگ پڑی ہوئی تھی اوراب اچا تک نکل پڑی ہے اس لئے جب کوئی شخص کہتا ہے ''فتح الجراد'' تو اس کا بیہ مطلب نہیں ہوتا کہ ٹڈیاں کی

جگہ بند تھیں اور اب اکو کھول دیا گیا ہے بلکہ یہ عنی مراد ہوتے ہیں کہ ٹڈی دل کی پہاڑی گوشے میں الگ پڑا تھا کہ اب اچپا تک فوج در فوج ہاہرنکل پڑا۔

پس بہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یا جوج و ماجوج چیسے عظیم الشان قبائل جوعرصہ سے بایں کثرت واڑ دہام دنیا کے ایک الگ گوشہ میں پڑے ہوئے تھے اس دن اس طرح الڈ آئیس کے گویا بند تھے ادراب اچا تک کھول دیئے گئے'' (تقص القرآن موم ۲۱۲)

اس عبارت کی روشنی میں بد کہا جاسکتا ہے کہ حضرت سید ہارویؒ اپنے قابل فخر اِستاذ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیریؒ کی اتباع میں بدیجھتے تھے کہ سد سکندری کا اندکاک، اس کی بقا کی نسبت اغلب ہے بالحضوص جبکہ وہ اس بات کو بھی تشکیم کرتے ہیں کہ تا تاری فتنہ یا جوج ماجوج کا پہلاخروج تھا نیز بیا کہ یور پی اور وی اقوام ان ہی کی جدیداور تہذیب یا فتشکل ہے۔

## کیایا جوج ماجوج کاخروج ایک ہی مرتبہ ہوگا؟

گوکه مولف کواس بات کا احساس ہے کہ موضوع حدسے باہر نظا اور پھیلتا جارہا ہے کین اس سوال کا جواب ضروری محسوں ہوتا ہے کیونکہ اس سلطے میں ماضی قریب کی آیک مشہور علمی شخصیت ، محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کا تمیر کُنْ''جودار العلوم دیو بند کی آبرو، ہمارے استاذ الاساتذہ میدان تحقیق کے صدر نشین اور ہمارے لئے انتہائی قابل صداحترام شخصیت ہیں'' کی ایک عبارت خاصی شبہ میں ڈالنے والی ہے، حضرت فرماتے ہیں۔ "فلھم خووج مرة بعد مرة، وقد خرجوا قبل ذلک ایضاً و افسدوا فی الارض بسما یست عادم منه، نعم یکون لھم المحروج الموعود فی آخو الزمان و ذلک اشدھا" المحروج الموعود فی آخو الزمان و ذلک اشدھا" (فین الباری جمیع) کی درتے ہیں بلکہ کئی مرتبہ ہوگا چنا تجارہ کے بلا میں مرتبہ ہوگا چنا تجارہ کے بلا میں مرتبہ ہوگا چنا تجارہ کے بلا میں مرتبہ ہوگا چنا تجارہ سے بہلے بھی وہ فروج کرکے ذمین میں اتنافساد

چیلا چکے ہیں جس سے تو ہدہی بھلی البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ قر آن و حدیث میں ان کے جس خروج کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آخر زیانے میں ہوگا اور اس کی شدت سب سے زیادہ ہوگ''

اس عبارت کاواضح ترین مفہوم مندرجہ ذیل تین نکات کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور جہ متعدوم تبدہ وگا۔

۲۔ اب سے پہلے بھی یا جوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے۔

۳- قیامت کے قریب ان کاسب سے خطرناک جملہ ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب کی علمی عملی بختیقی اور تاریخی شخصیت کی قد آور کی اپنی جگہ مسلم
اور مولف کے ان الفاظ ہے بھی متر شخ ہے جو وہ پیچھے لکھ آیا ہے لیکن دلیل کا مطالبہ کرنے
والے شخصیت کوئیس دیکھا کرتے اور بدایک حقیقت ہے کہ حضرت شاہ صاحب اور ان کے
بعد ان کے تلمیذ رشید حضرت سیو ہاروگ نے ندگورہ تین نکات میں سے پہلے تکتے پر کوئی
مضبوط دلیل قرآن وحدیث سے پیش ٹیس فرمائی اگر صرف پہلے ہی کتہ پر کہ 'نیا جوئ ماجوئ
کا خروج متعدد مرتبہ ہوگا' کوئی مضبوط اور شوس دلیل مل جائے تو دوسرا تکتہ از خود ثابت ہو
جائے گا، البتہ تیسرا کہتا اعادیث سیحہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ اور قرآن کریم کے
اشارات سے بچھ میں آجاتا ہے اس لئے اسے تسلیم ہی ٹیس کیا جائے گا بلکہ اسپنے عقائد کا
حصہ بھی بنایا جائے گا۔

اس وضاحت سے ان دونوں سوالوں کا جواب بھی مل گیا جن کا جواب مولف کے ذمے قرض تھا کہ خروج یا جوج ماجوج کا مقررہ وقت آ چکا یا ابھی آئے گا؟ پھراگروہ وقت آچکا تو کیایا جوج کا خروج ہوگیایانیس؟

## مرزاغلام احمرقادیانی کاایک دعوی اور دلیل:

آپ پڑھ آئے ہیں کہ بعض حضرات یور پی اور روی اقوام کو یا جوج ما جوج قرار دیتے ہیں جبکہ بعض حضرات نے فتنہ تا تارہی کوفتنہ یا جوج ما جوج قرار دیکراس کا قصہ پہیں تمام کر دیا جس کا سب سے زیادہ فائدہ مرز اغلام احمد قادیائی نے اٹھایا اور اس نے کہا کہ جملا پر کیسے ممکن ہے کہ یا جوج ما جوج کا خروج ہواور حضرت عیسی الطبیعی نہ ہوں؟ توجب یا جوج ما جوج کا خروج ہو چکا تو حضرت عیسی الطبیعی کا نزول ازخود ثابت ہو گیا اور اس وقت مسجیت کا دعوی میں کر رہا ہوں البذا ثابت ہو گیا کہ میں ہی مسج عیسیٰ ابن مریم ہوں۔(العیاذ بالله و لعنه الله)

ظاہر ہے کہ فتنہ تا تار کے وقت تو اس پیچارے کا وجود کہیں دور دور تک نہیں تھا اس لئے اس سے تو خاطر خواہ فا کدہ اٹھا ناممکن نہیں البنتہ یہ بات ضرور مفید ہو یکتی ہے کہ موجودہ انگریز بھی یا جوج ماجوج ہی ہیں اور وہ جدید سائنسی ایجادات کے ذریعے فتنہ پاکررہے ہیں اور وہ جنگ لڑرہے ہیں جس کا قرآن وحدیث ہے ثبوت ماتا ہے۔

ال سلسلے میں مدی مسیحت کے ذہے سب سے پہلے توعیسی ابن مریم النظیمین کی ان صفات کواپ اندر نابت کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی تصریحات سے اظہر من النفس ہیں اس کے بعد اسے بیٹابت کرنا ہوگا کہ کی ایک علمی شخصیت کی تحقیق کو تحقیق کے طور پر قبول کرنا چاہئے یا جمہور مفسرین کی میسی تو آ گئے کین چاہئے یا جمہور مفسرین کی میسی تو آ گئے کین و و در جال ''جمیون کا مارندی کا اولین مقصد اور ذمہداری تھی'' کہیں طاہز ہیں ہوا؟

نیز بیروال کرنے میں بھی مولف تی بجانب ہے کہ کیا جن حضرات نے انگریزوں کو
یا جوج ماجوج قرار دیا ہے ان کے نزد کیک صرف بیدی یا جوج ماجوج ہیں یا ان کے علاوہ
اپنے آبائی مستقر میں بھی کچھ یا جوج ماجوج آباد ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کالیقین ہے کہ
وہ حضرات بھی اس کلیئے سے متفق ہیں کہ یا جوج ماجوج کی ایک بہت بوی تعدادا پنے سابقہ
مستقر میں موجود ہے اس اتفاق کی موجودگی میں کیا بیہ بات ایک مضحکہ خیز صورت حال پیدا
نہیں کر دے گی کہ نصف کے قریب یا جوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے اور نصف کے قریب
ابھی اپنے مستقر میں ہی ہیں ، عنقریب ان کا خروج ہوگا؟ کیا مرز اصاحب اس پرکوئی دلیل
بیش فرم اسکیں گے؟

ای طرح ایک سوال بدیمی ذبن میں ابھرتا ہے کہ کیا نصف یا جوج ما جوج ''جن کا خروج انگریزوں کی صورت میں ہو چکا ہے' فتنہ با کرنے کے لئے کافی میں یا بقیہ نصف کی بھی ضرورت ہے؟ حالات بتاتے ہیں کہ پینصف ہی کافی سے زیادہ ہیں تو پھر بقیہ نصف تو برکار ہوئے؟

یہ اور اس طرح کے بہت ہے اشکالات مرزاصاحب کا دعوی تسلیم کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ میں اور و ہے بھی مرزاصاحب کا کون سا دعو کی ایسا ہے جوعقل کی کسی میزان پر پورااتر سکا ہے ای لئے انہیں کوئی بھی قبول کرنے کے لئے'' بشرطیکہ عقل وفطرت سلیمہ ہے عاری شہو' تیارنہیں ہوتا۔

# ﴿ احادیث کی روشنی میں ﴾

تاریخی اعتبار سے یا جوج ماجوج ، ذوالقر نین اورسد سکندری پر کسی قدر گفتگو قار ئین نے ملاحظ فر مائی اب ضروری ہے کہ احادیث مبار کہ کی روشنی میں بھی اس تاریخ ساز فتنہ سے متعلق کچھ طِ ضرکر دیا جائے تا کہ وہ وعدہ بھی وفا ہوجائے جواس سے قبل کیا گیا تھا۔

اسلط میں سب سے پہلے تو یہ بات مدنظرر ہے کہ کعب احبار'' جو پہلے یہودی شے اور اہل کتاب میں ایک بہت بڑے عالم کے طور پران کی شناخت تھی ، سیدنا فاوق اعظم کھنگائی کے زمانہ خلافت میں انہوں نے اسلام قبول کیا'' سے اس مضمون کی بہت می اسرائیلیات منقول ہیں کیان ان پراعتاد کر کے انہیں نقل نہیں کیا جارہا کیونکہ اس میں افسانو کی داستان طرازی بہت غالب ہے، تقائق کی ونیاسے وہ بہت بعید چیزیں معلوم ہوتی ہیں مثلاً ہے کہ یا جوج ما جوج کے کان استے بڑے ہیں کہ وہ ایک کو بچھاتے ہیں اور دوسرے کو اوڑھ کرسو جاتے ہیں، کھانے پر آتے ہیں تو ہاتھی اور خزیر تک بلکہ اپنے مئر دول تک کو کھا جاتے ہیں ہیا اور اس طرح کی بہت می داستانوں کو ذکر کرنے سے ہم نے اپنے دامن کو بچایا ہے اور اگر

دوسری بات یہ ہے کہ تھیج اور قائل اعتبار ذخیرہ روایات ہے جن صحابہ کرام پیش کی روایات ہمیں اُس کی ہیں ذیل میں اس کا ایک مخضر ساخا کہ پیش کیا جارہا ہے اس کے بعد اس ترتیب ہے ان احادیث مبارکہ کامٹن ،ترجمہ اور بقدر ضرورت تشریح کفل کی جائے گی۔

|                                       | البون تران وطلايت فاروق ين                                    | 03.0    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| حوالہ                                 | اسمگرامی                                                      | نمبرشار |
| بخاری (۷۰۵۹)مسلم (۷۲۳۵) ترندی         | حفرت زينب بنت فجش والتقالية                                   | 1       |
| (۲۱۸۷)این ماجه (۳۹۵۳)                 |                                                               |         |
| بخاری (۱۳۲۷) ترندی (۱۵۳۳) مند         | حفرت ابو ہریرہ ایک تھا                                        | ۲       |
| احمد(۱۰۶۰) ابن ماجه (۱۰۸۰ ع)          |                                                               |         |
| بخاری (۱۵۹۳)مسلم (۵۳۲)،منداحد         | حضرت ابوسعيد خدري والمخطئ                                     | ۳       |
| (۱۱۳۰۱۳) ابن ماجه (۴۷۹)               |                                                               |         |
| مسلم (٧٢٨٥) ابن ماجه (٥٥٠،١)، ابوداؤد | حفرت حذيفه بن اسيد وعليه                                      | ٣       |
| (۱۱۲۲۱) ترزی (۱۱۸۳) منداحه (۱۲۲۴۰)    |                                                               |         |
| مسلم (۷۳۷۳) ترندی (۲۲۴۰) ابن          | حضرت نواس بن سمعان وعليه                                      | ۵       |
| ماجر(۷۷۵ع)منداحر(۲۷۷۹)                |                                                               |         |
| ابن ماجه (۷۰۸۱) مند احد (۳۵۵۲)        | حضرت عبدالله بن مسعود والطلطان                                | ۲       |
| الفتن (ص۳۵۲)                          |                                                               |         |
| الفتن ص٣٥٣                            | حضرت عبدالله بنعمر رفط المنافقة                               | 4       |
| الفتن ص٣٥٢                            | حضرت عبدالله بن عمر و ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال | ٨       |
| الفتن ص ٧ ٢٠٠                         | حفرت اسلم والمنافقة                                           | 9       |
| روح المعاني جوص٠١١                    | رجل من الصحابة والمناقبة                                      | 1+      |
| الفتن ص ٢٤٨                           | حفرت قاده ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ا              | 11      |
|                                       |                                                               |         |

# حضرت زینب بنت فجش کی روایت:

"عن زينب بنت جحش انها قالت: استيقظ النبي الله ويل من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا اله الا الله ويل للعرب، من شرقد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج و ماجوج مثل هذه و عقد سفیان تسعین او مائة، قیل:
انهلک و فینا الصالحون؟ قال: نعم اذا کثر النجبت"
(ابخاری: ۵۹-۵، سلم: ۲۰۵۰، تدی: ۲۱۸۰، این باب ، ۲۹۵۳)

"د حفرت زیب بنت بخش فر ماتی بین کدایک دن حفور بیشی نیز سے بیدار ہوئ آ آ پکا چره مبارک سرخ ہور باتھا اور آ پکی زبان پر یا لفاظ جاری سے لا الدالا الله، ائل عرب کے لئے قریب آنے والے شریس بری ہلاکت ہے، آئی یا جوج ماجوج کی دیوار میں اتنا براسوراخ ہوگیا ہے اور سفیان نے انگلی بند کر کے دکھائی، کی نے بوچھا کہ نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ بوچھا کہ نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟

#### فاكده:

سلسلہ یا جوج ما جوج کی تمام روایات میں سب سے زیادہ اس حدیث پر بحث ہوئی ہے اور علماء کرام نے اس کی مراد متعین کرنے میں اپنے اپنے ذوق کے مطابق کلام کیا ہے قارئین کی مہولت کے لئے مولف اس حدیث کو دو حصوں پر تقتیم کرتا ہے پہلے جھے میں اس کی سند پر پچھلمی بحث کی جائے گی اور دومرے جھے میں اس کامتن زیر بحث آئے گا۔

#### سندحديث:

ا۔ زینب بنت ابی سلمی

۲۔ حبیبہ

۳- ام حبيب

۳۔ زینب بنت جمش

اور ہر بہلی عورت نے دوسری عورت ہے اس روایت کونقل کیا ہے اوران میں ہے بہلی دونوں عورتیں حضور ﷺ کی ربیباؤں تے تعلق رکھتی ہیں اور دوسری دونوں از واج مطہرات میں سے میں ۔

اور بھی چیز اس حدیث میں حافظ ابن کیٹر اس کھٹاتی ہے کہ ایک ہی سند میں چارعورتیں اسٹھی ہور ہی چیز اس حدیث میں رشتہ دار بھی ہیں اوران کی عبارت سے میرمحسوں ہوتا ہے کہ اس حدیث کی سند پر انہیں اطمینان نہیں گو کے صراحتہ وہ اس پر کوئی حکم اس لئے نہیں لگا سکے کہ امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے اس کی تخریج کی ہے، اس سلسلے میں علامہ ابن کیٹر کی عبارت ملاحظہ ہو۔

"هذا حديث صحيح اتفق البخارى و مسلم على اخراجه من حديث الزهرى و لكن سقط فى رواية البخارى ذكر حبيبة و اثبتها مسلم، و فيه اشياء عزيزة قليلة نادرة الوقوع فى صناعة الاسناد، منهارواية الزهرى عن عروة و هما تابعيان، و منها اجتماع اربع نسوة فى سنده، كلهن يروى بعضهن عن بعض ثم كل منهن صحابية، ثم ثنتان ربيبتان، و ثنتان زوجتان رضى الله عنهن" (اين يُرْح عمرا)

''امام زہریؒ کے حوالہ ہے اس روایت کی تخ تج میں بخاری اور سلم اگرچہ منفق ہیں اور بدروایت صحیح ہے لیکن بخاری کی روایت میں جبیدیا در کریا ہے ای طرح اس صدیث کی سند میں کچھالی چیزیں بھی ہیں جو صناعت اسناد میں بہت کم وقوع پذیر ہوتی ہیں مثلاً امام زہری کا عروہ ہے روایت کرنا باوجود کمہ بدونوں تابعی ہیں ای طرح سند صدیث میں جار عورتوں کا

ا کشما ہو جانا جوا یک دوسرے سے اس حدیث کونقل کر رہی ہیں چریہ کرسب کی سب صحابیہ ہیں ، دوحضور ﷺ کی رہیبہ ہیں اور دواز واج مطہرات میں سے ہیں' ۔

اگر علامہ ابن کثیرُ اس عبارت سے سند حدیث پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو پھر تحقیقی بات بیہے کہ

ا۔ پیروایت بخاری اور سلم کے علاوہ تر مذی اور ابن ملجہ نے بھی نقل کی ہے۔

۲۔ سند حدیث میں چارخوا تین کا ذکر صرف مسلم ہی میں نہیں بلکہ تر مذی اور ابن ماجہ
 کی روایت میں بھی ہے۔

۳۔ پیروایت امام بخاریؒ نے چارمختلف مقامات پرنقل کی ہے اور چاروں میں وہی سندہے جس میں دوتا بعی اور چارصحابی عور تیں ہیں۔

م۔ امام مسلمُ نے بدروایت حضرت زینب بنت بخش دیکھی کے حوالے سے حیار سندوں نے نقل کی ہے جن میں سے صرف ایک سندمیں چار صحابی عورتوں کا ذکر ہے باقی تین سندوں میں انہوں نے بھی تین ہی کا ذکر کیا ہے۔

۵۔ یہ روایت صرف حضرت زینب بنت جش کھنٹھ تھا ہی ہے نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے بھی مروی ہے اوراس کی سند بالکل مختلف ہے۔ اس لئے سند اُس پراعتراض نہیں ہوسکتا اورا گرعلامہ ابن کثیر اُس سے سند کی اہمیت واضح کرنا چاہتے ہیں تواس ہے کہیں آسان اور ہل عبارت یہے۔

"فاجتمعت في هذا الاسناد لطائف: الاول ان فيه اربعة من النساء الصحابيات تروى احد اهن عن الاخرى، و الشانى: ان زينب بنت ام سلمة و حبيبة بنت عبيد الله كلتاهما ربيتان للنبي في وام حبيبة و زينب بنت جحش كلتا هما زوجتان له في و الشالث: ان حبيبة تروى هذا الحديث عن امها عن عمتها، لان زينب بنت تروى هذا الحديث عن امها عن عمتها، لان زينب بنت

جحش اخت لا بيها عبيدالله بن جحش، وقد جمع الحافظ عبدالغنى بن سعيد الازدى جزءً ا فى الاحاديث المسلسلة باربعة من الصحابة و جملة مافيه اربعة احاديث، و بلغها الحافظ عبدالقادر الرهاوى و الحافظ يوسف ابن خليل الى تسعة احاديث، و اصحها حديث الباب، كذافى فتح البارى. (عمد المسلم ٢٥٠٥)

اس عبارت سے سند صدیث کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے اور الفاظ بھی طبیعت پر بوجئیں بنتے ، خلاصہ کلام میں کہ سند کے اعتبار سے اس حدیث پر کوئی انگشت نمائی نہیں کی جائتی کیونکہ یہ ''اصح الحدیث' ہے، اب متن حدیث کی وضاحت قابل غور ہے تا کہ ضمون صدیث ایمی طرح وائے۔

## مضمون حديث:

حضرت زینب بن جش رفت کی ندکورہ روایت کامضمون سیجھنے سے پہلے مندرجہ ذیل نکات پردہ ذبمن پرمخفوظ کرنا ضروری ہیں۔

ا۔ انبیاء کرام ایک کا خواب جمت ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ویہ ہی ضروری ہوتا ہے جیسے بیداری میں آنے والی وحی واجب العمل ہوتی ہے نیز وہ خواب ''جس پر کروڑوں انسانوں کی بیداری قربان ہو جائے'' ای طرح سچا ہوتا ہے جیسے بیداری میں آنے والی وحی مجی ہوتی ہے۔

۲۔ قرآن وحدیث میں اس چیز کی بے شار مثالیں موجود ہیں کہ بولے گئے الفاظ ہے کئے الفاظ ہے کئے الفاظ ہے کئے الفاظ ہے کئی خاص چیز کے ساتھ تشید و بنامقصود ہوتا ہے، الفاظ کا لغوی جامدان پر چڑھا نامقصود نہیں ہوتا اور چونکہ مخاطب ہے اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ وہ بات کی گہرائی تک پہنچ گیا ہے ہوگا اس لئے الفاظ کی مراد متعین کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کی جاتی۔

صدیث کے دو جملے اور ان کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فر مایا اب قابل خور بات میر
 کہ ان دونوں جملوں کا آپس میں کوئی ربط ہے یائیس؟ اس بات کو طے کرنے کے لئے

ہم قصص القرآن کی عبارت'' جواس مسئلہ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے' پیش کررہے ہیں، ملا دظافرہ اسیئے۔

''ان دوبوں مسکوں کے متعلق اہل تحقیق کی رائے مختلف ہے اور چونکہ اس رویاء صادقہ کی تعبیرخود ذات اقد س ﷺ ہے یا صحابہ ﷺ کے آٹارے بسند سیحے متقول نہیں ہے اس لیے محدثین اور ارباب سیرنے میکوشش فرمائی ہے کہ وہ اس صدیث کے مصداق کو تقریبی طور پر متعین فرمائیں''۔۔۔

شخ بدرالدین مینی فرماتے ہیں کہ'' ویل للعرب'' کے جملہ میں ان شرور وفتن کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جوآپ کی وفات کے بعد ہی امت میں رونما ہونے شروع ہوگئے اور جن کا نتیجہ بین کلا کہ امت میں سب سے پہلے عرب (قریش حکومت) کی طاقت کا خاتمہ ہوگیا اور جن کی ہلاکوں کا پہلا شکارا ہل عرب ہی ہوئے اور بعد میں ان کا اثر تمام امت مرحومہ بریزا۔

اورردم (سد) میں انگلی اورانگو کھے کے بنائے ہوئے حلقہ کی مقدار رخنہ پیدا ہوجانے کا ذکر تقریبی ہے بعنی میہ مقصد نہیں ہے کہ واقعی اتنا چھوٹا سارخنہ پڑگیا ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ سد و والقرنین کے استحکامات کی مدہ ختم ہوگی اور اب اس میں رخنہ پڑنے کی ابتداء ہو پکی ہے گویا اب وہ آ ہت آ ہے شکست وریخت ہوجائے گی۔ (عمدة القاری ناام ۲۳۵)

حافظ ابن مجرعسقلا فی بھی قریب قریب بھی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی مان واقعہ کی خاب اشارہ ہے جو رویاء صادقہ کے بعد قل عثان کھی کی شکل میں ظاہر ہوا اور پھر متواتر فتن اور شرور کا سلسلہ جاری ہوگیا جن کا متیجہ بیہ لکلا کہ عرب (قریش حکومت) تمام اقوام کے لیے ایسے ہوگئے جیسا کہ کھانے کے بیالہ پر کھانے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس تشبیکا ذکر بھی موجود ہے کہ بی بھٹے نے ارشادفر مایا،

'' ''وہ زیانہ قریب ہے کہ تم پر تومیں اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح کھانے کے بڑے پیالہ پر کھانے والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں'' (فتح ایس بی عالمہ برکھانے والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں'' قرطبی کہتے ہیں کہ بی اکرم ﷺ کےاس ارشاد کے نخاطب عرب ہی ہیں اور زحنہ سد کے متعلق دونوں محدثین کار جمان اس جانب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حقیقی رخنہ مرادنہیں ہے بلکہ پیا کیے تشبیہ ہے۔

ان ہر دو محدثین کی تفصیلات ہے ہیجی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک''ویل للعر ب''والا جملے شرور فتن ہے متعلق ہے اور''فتح ردم'' کے جملہ میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے۔ اور بیدونوں جملے اس طرح آ کہی میں مربوط ہیں کہ دونوں کو ایک ہی حادثہ ہے متعلق سمجھا جائے۔

اورحافظ عادالدین بن کیثراس بارہ میں کوئی فیصلہ کن رائے نہیں رکھتے اور متر ددییں کہ ذریر بحث حدیث ' فتح من روم یا جون و ماجون' میں فتح سے قیقی فتح (کسل جانا) مراد ہے یا استعارہ ہے کی آئندہ ایسے حادثہ سے جو یا جون و ماجون کے ہاتھوں پیش آنے والا ہوار جس کا اثر براہ راست عرب (حکومت قریش) پر پڑے گالیکن کرمانی شارح بخاری بعض علاء سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اس پوری حدیث کو ایک بی معاملہ سے متعلق سجھتے ہیں بعض علاء سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اس پوری حدیث کو ایک جادثہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا ظہور قیامت کی علامت سے جدادر میانی وقفہ میں پیش آنے والا ہے اور جو باعث ہوگاع ب کے زوال کا اور'' فتح رم'' استعارہ ہے اس بات سے کہ جوحادثہ آئندہ رونما ہونے و الا ہے اس کی بابتداء ہوگئی ہے اور بیوہ حادثہ تھا جو ستعصم باللہ خلیفہ عباس کے زمانہ میں'' فتدتا تاز'' کے کیا بتداء ہوگئی ہے اور بیوہ حادثہ تھا جو ستعصم باللہ خلیفہ عباس کے زمانہ میں'' فتدتا تاز'' کے کیا بتداء ہوگئی ہے اور بیوہ حادثہ تھا جو ستعصم باللہ خلیفہ عباس کے زمانہ میں'' میں اتا تاز' کے نام سے بر پا ہوا اور جس نے عرب طاقت کا خاتمہ کر کے کہ ویا۔

اس اجمال کی تفصیل میہ کے میا جوج و ماجوج قبائل کی اس تا خت و تاراج کے بعد جس کا ذکر ذوالقر نین کے واقعہ کے شمن میں آیا ہے تاریخ میں ان قبائل کا پھرکوئی یا د گارحملہ ذکہ وزئیس ہے۔

البتہ ساتویں صدی عیسویں میں ان کے لیے ذوالقر نین کی بیروک بیکار ہوگئ اور انہوں نے بحرفزر اور بحراسود کے اس درہ کےعلاوہ جوان پر بند کردیا گیا تھا بحیرہ کیورال اور بحرفزز کا درمیانی راستہ پالیا، نیز ادھر سدذ والقرنین کے استحکامات میں بھی فرق آنا شروع ہوگیا تھا اوراس طرح ذوالقرنین کے بعداب یا جوج و ماجوج کے ایک نے فتنہ کا آغاز ہو چلا تھا اور صدیوں سے ان خاموش قبائل فتنہ جو میں پھر حرکت شروع ہوگئی تھی۔

لبذا نبی اکرم ﷺ کورویاء صادقه میں بیدد کھادیا گیا کداگر چدابھی وقت دور ہے جبکہ قیامت کے قریب تمام قبائل یا جوج و ماجوج عالم انسانیت پر چھاجا میں گےلیکن وہ وقت قریب ہے جبکہ ذوالقر نین کے بعدان کا ایک اہم خروج پھر ہوگا اور وہ عرب کی طاقت اور فر مانروائی کی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا اور ای خروج کو اس طرح حس طور پرد کھایا گیا کہ گویا (سد) و بوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوگیا ہے اور آ ہتہ آ ہتہ دہ دیوار گرمنہ مرم ہو حالے والی ہے۔

چنا نچیز مانہ نبوی میں بیدہ وقت تھا کہ ان قبائل میں سے چند منگولین قبائل نے اپنے مرکز سے نکل کر قرب وجوار میں بھیلنا اور چھوٹے چھوٹے حملے کرنا شروع کر دیا تھا اور آخر کارچھٹی صدی ججری میں چنگیز خال ان کا قائد بن گیا اور اس نے منتشر قبائل کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا اور پھراس کے بیٹے او کتائی خال نے ایک ہے بناہ طاقت کے ساتھ اٹھ کر مخرب وجنوب پر تملہ کردیا اور ۲۸۲ ھیں آخر ہلا کوخال کے ہاتھوں بغداد کی عرب خلافت کے باتھوں بغداد کی عرب خلافت کے کا خاتمہ ہوگیا اور اس نے 'نے لافت کے باتھوں بغداد کی عرب خلافت کی باتھوں بغداد کی عرب خلافت کی باتھوں بغداد کی باتھوں بغداد کی عرب خلافت کی باتھوں بغداد کی برب خلافت کی باتھوں بغداد کی بغداد کی باتھوں بغداد کی بغداد کے بغداد کی ب

تو یوں بھے کہ جس طرح نی اکرم ﷺ کی ذات اقد س خودعلامات قیامت میں سے
سب سے بوی علامت ہے بینی آ پُ خاتم انہیں ہیں اور پھر بھی قیامت کے وقت میں اور
ذات اقد س میں کافی غیر متعین فاصلہ ہے اس طرح بیفتنا تار بھی علامت قیامت ''خروج
یا جوج و ماجوج '' کا ایک ابتدائی نشان ہے اور جس طرح خروج دجال وقل دجال اور زول
عیسی النظیمی قیامت کی قریبی علامات ہیں اس طرح سورہ انہیاء میں ذکر کردہ خروج یا جوج و
میں ان کی ابتدائی حرکت کی جانب اشارہ ہے جورویائے صادقہ کے وقت شروع ہو چکی تھی
میں ان کی ابتدائی حرکت کی جانب اشارہ ہے جورویائے صادقہ کے وقت شروع ہو چکی تھی
اور'' ویل للعرب'' سے اس نتیجہ کا ظہار ہے جوجوب حکومت کے خاتمہ پر شتے ہوا ہے۔
لیمن شخ بدرالدیں عینی نے بخاری کی شرح عمدة القاری میں کر مائی کے بیان کردہ اس

قول کی تردید کی ہے جس کا عاصل ہیہ ہے کہ تا تاری فتنہ کا بانی چنگیز خان اور اس کا بیٹا ہلاکو خان تعالی رائی چنگیز خان اور اس کا بیٹا ہلاکو خان تعالی رائی کیا جوج و ماجوج میں ہے جمھنا شیخ نہیں ہے البندا اس حدیث کا مصداق اس فتنہ کوقر اردینا بھی غلط ہے بہر حال حدیث '' کی ان مختلف توجیہات ہے جب کہ یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اس روایت کے مصداق کا تعین خود حدیث ہے نہیں ہوتا بلکہ محدثین کے بیا بائن اور الفاظ حدیث کی نشست کو پیش نظر رکھ کرا پی جانب سے مصداق متعین کرنے کہ کی سعی فر مائی ہے اور پھر اس میں بھی اختلاف رائے رہا ہے تو اب ان ہی کے بتا ہے ہوئے اصول کو سامنے رکھ کر ہم بھی کچھ کہنے اور حدیث زیر بحث کے مقصد کو متعین کرنے کا حق رکھتے ہیں ،اگر چدد و سرے اتو ال کی طرح وہ بھی غیر منصوص اور قابل رود قبول ہوگا۔

صدیت ذیر بحث میں متعقبل میں پیش آنے والے جس فتداور شرکی خردی گئے ہاں کے دو جملے بہت اہم ہیں ایک 'ویسل للعسوب من شعر قلدا قسوب 'عرب کے لیے ہلاکت ہاں شرے جو بلاشہ قریب آگا ہا اور دوسرا' فسح المیوم من ردم یا جوج و ماجوج و حلق تسعین ''آج کے دن یا جوج و ماجوج کی سدے انگو شے اور انگل کے گول دائرہ کی مقدار میں کھول دیا گیا ہے''اور ان ہر دو جملوں کے درمیان واوعطف بھی شہیں ہے۔

لہذاالفاظ صدیث پرکافی غوروخوش کے بعد بیمعلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں مسطورہ بالا ہردواتوال کی تنجاکش ہے۔ یعنی حدیث کا پہلا جملہ یہ نہ یتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک ایسے اہم شرکی اطلاع دے رہے ہیں جس کا اثر بیہوگا کہ عرب کے لیے بخت ہلاکت کا سامنا ہوگا اور' خلافت قریش' زوال پذیرہ وجائے گی۔

اوردوسراجملہ یا پہلے جملہ کی تائید میں پیش کیا گیا ہے اور بیہ تنایا جارہا ہے کہ اس امت میں جواہم فتنے بیا ہونے والے بیں اور جن کا ابتدائی اثر عرب کی ہلاکت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ان فتنوں کے رونما ہونے کے لیے حسی علامت اس طرح سامنے آگئی ہے کہ یا جوج و ماجوج پر بنائی ہوئی شخکم سد ذوالقر نین میں رخنہ پڑنا شروع ہو گیا اور اس کی فکست ور پخت ہونے لگی۔ گویا بیر خنہ آئندہ اسلامی طاقت یا عرب طاقت میں جلدر خنہ پڑج ہانے کے لیے ایک علامت ہے۔ چنانچہ یہ فتنہ حضرت عثان کھیں کی شہادت سے شروع ہو کرمختلف فتنوں کے بعد چندصد یوں میں قریثی حکومت کی ہلاکت و تباہی پر جا کر تھم را اور اس طرح حدیث کی پیشن گوئی یوری ہوئی۔

پس اس شکل میں '' فتح ردم'' آئندہ فتنوں اور شروں کے پیش آنے کی ایک علامت ہے جوامت اسلامیہ میں بیا ہو کر قرب قیامت میں موعود خروج یا جوج و ماجوج پر جا کرختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد دنیا کے درہم و برہم ہوجانے سے قیامت واقع ہوجائے گی۔
یا یوں کہیے کہ دوسرا جملہ پہلے جملہ کی صرف تائید ہی نہیں ہے بلکہ اس کی تغییر ہے اور پہلا جملہ در حقیقت نتیجہ اور شمرہ ہے دوسرے جملہ کا، اور مطلب سے ہے کہ عرب (قریش حکومت) کی بلاکت کا وقت آئی بنجا، گویا یا جوج و ماجوج کا وہ بند جو ذو القرنین نے بہت مشحکم باندھا تھا اس میں اب رخنہ پڑ گیا اور معنی اس میں شکست وریخت شروع ہوگی اور سے مشحکم باندھا تھا اس میں اب رخنہ پڑ گیا اور معنی اس میں شکست وریخت شروع ہوگی اور سے

تمہیدہاں فتند کی جوای جانب سے اٹھے گا اور قریش حکومت کا خاتمہ کردیے گا۔ پس اس تعبیر کے لحاظ سے تا تاری فتنہ کی وہ تاریخ سامنے لائی جائے گی جو گذشتہ صفحات میں چیش کی گئی ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح صدیث کی بیان کردہ چیش

گوئی کے مطابق اس فتندگی ابتداء دوررسالت ہے شروع ہوگئی تھی اور پھر کس طرح وہ خلیفہ عام مستعصم النہ کے در حکومہ وسلم و کش حکومہ سے سابتد ال کیا عیشر یہ کی

عبای منتصم باللہ کے دور حکومت میں قریش حکومت کے استیصال کا باعث ہوئی۔

پس اگران دونوں جملوں کے درمیان جوربط اور تعلق ہے اس میں اس قدر وسعت مسلیم کرلی جائے کہ وہ محد شین کی بتائی ہوئی توجیہ یعنی اہم شرور وفتن کا شیوع اور کر مانی کا بیان کردہ ایک قول کے مطابق تو جیہ ''یعنی فتنہ تا تارکا وجود'' ان دونوں توجیہات کو حاوی ہو سکی تو ایساتسلیم کر لینے میں منہ شرعی قباحت لازم آتی ہے اور نہ تاریخی اور زیر بحث حدیث کا مصدات بہت زیادہ نم کے قریب آجا تا ہے۔

کا مصدات بہت زیادہ نم کے قریب آجا تا ہے۔

حضرت ابو ہر بریا گاکی روایت:

(١) عن ابي هويرة عن النبي ﷺ في السد قال: يحفرونه كل يوم حتى اذاكا دوايخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا، قال: فيعيده الله كا مثل ماكان حتى اذا بلغ مدتهم وارادالله ان يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا ان شاء الله و استشنى، قال: فيرجعون فيجدونه كهئيته حين تركوه فيخرقونه و يخرجون على الناس فيستقون المياه و فيخرقونه و يخرجون على الناس فيستقون المياه و يفرالناس منهم فيرمون بسها مهم الى السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا من في الارض و علونا من في السماء قسوة وعلوا - فيبعث الله عليهم نغفافي اقفائهم فيهلكون. قال: فوالذي نفس محمد نغفافي اقفائهم فيهلكون. قال: فوالذي نفس محمد بيده ان دواب الارض تسمن و تبطر و تشكر شكرامن لحومهم"

''سدسکندری کے بارے حفرت ابو ہریرہ ﷺ نی کریم ﷺ کا بیارشاد نقل کرتے ہیں کہ یا جوج ماجوج اس سدکوروز انہ کھودتے ہیں اور کھودتے کھودتے جب وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوجاتی ہے (اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو رات اور اند چیرا ہونے کی وجہ ہے) ان کا سردار کہتا ہے بس اب واپس چلو ، کل تم اسے کممل تو ڈرو گیکن اللہ تعالیٰ اسے پچروبیا ہی کردہے ہیں۔

حتی کہ جب ان کا وقت موعود آئنچے گا اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ آئیس چھوڑ دیا جائے تو ان کے سر دار کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا بس اب واپس چلوکل تم اے'' انشاء اللہ'' مکمل توڑ دو گے اس استثناء کیوجہ سے جب وہ لوگ اگلے دن لوٹ کر آئیس گے تو اسے ای حال پر پائیس گے جس پراسے چھوڑ کر گئے تھے۔

چنانچدوہ اسے توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور زمین کا سارا پانی

پی جائیں گے اور لوگ ان ہے ڈر کر بھاگ جائیں گے اس کے بعد
یا جوج ماجوج آ سان کی طرف تیر پھینکیں گے جوخون ہے رنگین کر
کے ان پر واپس لوٹا دیئے جائیں گئے یہ دکھیر کر وہ کہیں گے کہ ہم
زمین اور آ سان کی ساری مخلوقات پر غالب آ گئے اس پر اللہ تعالیٰ ان
کی گردن میں گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کردیں گے جس ہے یہ
ہلاک ہو جائیں گے، قتم ہے اس ذات کی جس کے قیضے میں
محمد (ﷺ) کی جان ہے کہ یا جوج ماجوج کا گوشت کھا کھا کرزمین
کے کیڑے بھی موٹے اور بھاری بھر کم ہوجائیں گئے'۔

### فائده:

ضمی طور پرتواس حدیث کے سلسلے میں پہلے بھی کچھ معروض ہو چکا ہے جس کا خلاصہ میتھا کہ سنداً ومثناً بھی اس روایت پراعتراض ہاور یہ بھی کہ راوی کی غلط بھی کیوجہ سے اس روایت کو حضور ﷺ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے لیکن یہاں اس پر پچھنھ سلی بات کر لینا موقع کے مطابق ہی ہے۔

سند کے اعتبار ہے جن حضرات نے اس روایت پر پچھ لے دے کی ہے،اس کی بنیاد امام ترندی کا میدہے۔

"هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا"

لیکن مولف مجھتا ہے کہ صرف امام تر مذی گا میہ جملہ اس حدیث کو قبول کرنے کے لئے وجہ اعتراض نہیں بن سکتا کیونکہ میہ حدیث صرف ای ایک سند ہے مروی نہیں جوامام تر مذی گی سند ہے بلکہ سنن ابن ماجہ میں اس کی سند کچھاور ہے اور مسند احمد میں اس کی سند کچھاور ہے اور مسند احمد میں اس کے اگر تر مذی کی سند پر اعتراض وار دہوتا بھی ہوتب بھی سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی سند ہے غبار ہے پھر جب اس کے ساتھ امام حاکم اور علامہ البانی کی تھیج کا حکم بھی مل جائے تو بات مزید پیٹھتہ ہوجاتی ہے۔

اب حفزت سیو ہارویؓ کی اس عبارت کو ملاحظ فرمایئے جوانہوں نے اس روایت کے

متعلق فیصله کن حشیت ہے تحریر فر مائی ہے۔

''ترندی، این کیثر اور امام احمد کی ان تصریحات کے بعد اس روایت کی حیثیت ایک اسرائیلی قصہ سے زیادہ نہیں رہ جاتی لہٰذا مفسر ین کامحض اس روایت کی بناء پر سورہ کہف کی زیر بحث آیات کی بیتفیہ کرنا کہ سدذ والقرنین ٹھیک اس وقت ریزہ ریزہ ہوگی جبکہ اشراط ساعت میں سے موعود خروج یا جوج و ماجوج پیش آئے گا ، چھ نہیں ہے'۔ (قصم القرآن سوم سالقرآن سوم سالقرآن سوم سالقرآن سوم سوم ۱۵)

حضرت سیوباروی ہمارے سر کے تاج اور انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں تاہم میہ بات بھی واضح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ گھنگ کی محولہ بالا روایت پر حضرت نے تر ندی، این کثیر اور امام احمد کے حوالے سے جواسرائیلی قصہ کا تھم لگایا ہے، میکل نظر ہے کیونکہ اتن بات تو ابھی آ کی بصارت سے گذر بھی کہ امام تر ندی نے اس حدیث پراگر کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ اس مخصوص سند پر کیا ہے جس سے انہوں نے روایت کی ہے، باقی ووسری اساد پروہ کوئی علم نہیں وجہ ہے کہ انہوں نے اس دسن غریب، کہاہے۔

ائی طرح امام احمد کی اس سلسلے میں کوئی تصریح منقول نہیں ہے باقی حضرت نے امام احمد کی جس تصریح کاذکر فر مایا ہے وہ این کثیر گی عبارت سے ماخوذ ہے اور این کثیر گی عبارت اس سلسلے میں سہے۔

"ويؤيده اقلناه من انهم لم يتمكنوا من نقبه و لا نقب شعى منه و من نكارة هذا المرفوع قول الامام احمد" (ان كثير عص ١٣١٥)

''اور بیہ جوہم نے کہاہے کہ یا جوج ماجوج سد ذوالقر نین میں مکمل یا جز وی طور پرنقب نہیں لگا سکے نیز بیکہ اس مرفوع روایت میں نکارت پائی جاتی ہے اس کی تا ئیدامام احمد کے قول سے بھی ہوتی ہے'' لیکن حافظ ابن کئیڑنے امام احمد کا وہ قول نقل نہیں فرمایا جس سے ان کے اس خیال کو تقویت پیچی ہوبلکداس کے بعد حفرت زیب بنت بخش کھٹی گھٹا کی وہ روایت نقل فر مائی ہے جو قبل ازیں آپ پڑھ آئے ہیں اور اس کی سند پر وہ اعتراض کیے ہیں جن کا تذکرہ اور جواب ہم ذکر کر چیکے، بھرامام احمد اس صحیح کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے و رہے مام اور علامہ جبکہ خود انہوں نے اپنی مند میں سندھیج کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے اور امام حاکم اور علامہ البائی نے اس کی تھیج بھی کی ہے؟

باقی رہے علامہ ابن کیٹر تو ان کے قول سے اس لئے استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ اس حدیث پر ان کے اعتراضی کی بنیادی وجہ ہیہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ اور کعب احبار کی باسی مجالس خوب رہا کرتی تھیں اس لئے ممکن ہے کہ کعب احبار نے بیداسرا کیلی قصہ بیان کیا ہواور حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے اے آگے یوں ہی بیان کر دیا ہو، بعد کے لوگ اسے حدیث بجو میں ہے۔

ادلاً توعلامه ابن کثیرگا''امکان' پر بنیادر کھنا ہی نا قابل فہم ہے کیونکدا گر''امکان'' کو لیکر بحث کی جائے تو حضرت ابو ہر برہ کھنگ ہی ہیں بلکہ ان تمام صحابہ بھی کی وہ روایات' جو کعب احبار ہے بھی منقول ہول' مشکوک ہو جائیں گی۔

ٹانیااگراس بات کوتھوڑی دیرے لئے تسلیم کر بھی لیا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے یہ روایت کعب سے من کر بیان کی ہے کیونکہ خود کعب ہے بھی اس مضمون کی روایت مردی ہے تو چرہمیں کعب کی روایت پر محدثین کا فیصلہ معلوم کرنا چاہئے اورا گراس سلسلے میں ہمیں علامہ ابن کثیر "ہی کا کوئی فیصلہ ل جاتا ہے تو ''نورعلی نور'' کا مصداق ہوگا اور معمولی جہتو ہے ہمیں اما مابن کثیر کا اپنا فیصلہ ل گیا ہے آ ہے بھی ملاحظہ فرمائے۔

"وهذا من احسن سياقات كعب الاحبار لماشهدله من صحيح الاخبار" (ابن كثيرج مس ٢٦٣) ( كبترين سياقات مين سيالك بمديث

تعب المبارع بهرین سیافات میں سے ایک بیر حدیث بھی ہے کیونکہ میچ روایات ہے بھی اس کے شواہد ملتے ہیں' ۔ مراین کثیر'' نہ فرصلہ سے ہویں اور یہ میں ایک مضمون کی ''ایس جریر اور ایر

علامه ابن کثر ﴿ نَ يه فيصله سرّ موي پارے ميں اسى مضمون كى " ابن جرير اور ابن ابي

عاتم کے حوالے سے '' کعب احبار کی روایت نقل کرنے کے بعد تحریر فر مایا ہے اس لئے اس مسلہ میں حافظ ابن کثیرؓ کے فیصلے پراعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

اس تصفیہ کے بعداب مؤلف کے ذمیر د چیزیں قابل وضاحت ہیں۔

ا۔ حضرت سیو ہارویؒ نے علی سبیل التزل ندکورہ روایت پر گفتگو کرتے ہوئے تح رفر ماماے:

''اور اگران کی تفییر کا بید حصہ سی کی مان لیا جائے تو پھر بھی وہ فہورہ بالا روایت کے تسلیم کر لینے کے بعد قرآن عزیز کی آیت کے تعارض سے سبدوش نہیں ہو سکتے اس لئے کہ قرآن عزیز ( کہف ) میں سدے متعلق ذوالقرنین کا بیمقول نقل کیا گیا ہے' فیما اسطاعوا ان یظہروہ و ما استبطاعوا الله نقب ''اوراس کا مطلب تمام مفرین نے بالا تفاق سے بیان کیا ہے کہ یا چوج و ماجوج اس مدیل مضرین نے بالا تفاق سے بیان کیا ہے کہ یا چوج و ماجوج اس مدیل کی قدم کے دو و بدل پر قادر نہیں ہیں' (تقیم القرآن موم ۱۲۱۷)

حضرت کا منشا غالبًا بیہ ہے کہ اگر اس روایت کو میچ تسلیم کرلیا جائے '' جس کے مطابق 
یا جوج ما جوج سرسکندری کو کھود کھود کر گرنے کے قریب کردیتے ہیں' تو پھر قر آن کریم کی
اس آیت سے تعارض پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کے مطابق تو یا جوج ما جوج اس میں سوراخ
بھی نہیں کر سے ؟ سواس سلیلے میں سب سے واضح ترین بات بہ ہے کہ اس محت میں خود
حضرت سیو ہاروی ؓ نے بار باراس بات کو تسلیم فر مایا ہے کہ ان آیات مبار کہ میں و وافح نمین کا
مقول نقل کیا گیا ہے درمیان میں صرف' و ترکن اعظم میم' والی آیت اللہ تعالی کا اپنامقولہ ہے
اور ذوالقر نمین نے بھی اپنی تغیر کردہ دیوار کی مضبوطی پراظہارا عتاد اور ان لوگوں کو تسلی دینے
کے لئے یہ جملہ کہا تھا اس لئے ذوالقر نمین کا کہا ہوا ہے جملہ میں یہ کے معارض نہیں ہوسکتا۔

کے لئے یہ جملہ کہا تھا اس لئے ذوالقر نمین کا کہا ہوا ہے جملہ مدیث کے معارض نہیں ہوسکتا۔

بالخصوص جبکہ آیت مبار کہ کا واضح ترین مطلب سے بن سکتا ہو کہ اب یا جوج ما جوج اس دیوار پر چڑھ کراہے بھاند سکیں گے اور نہ ہی کوئی سوراخ کر کے اس دیوار کو تو ٹسکیں گے کہ تم تک بہنچ سکیں اس اعتبار سے پہاڑ کے اس طرف رہنے والوں کے لئے تبلی کے پر کلمات حدیث کے معارض کیونکر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ حدیث بھی اس مضمون کو نابت نہیں کرتی کہ
یا جوجی اجوجی کے اس دیوار کو گور دیے یہاڑ کے دوسری طرف رہنے والوں کو کوئی نقصان
پہنچتا ہے اس لئے کوئی تعارض نہیں رہتا اور سب چیزیں اپنی اپنی جگہ منطبق ہوجاتی ہیں۔

۲ ۔ اس روایت کو جی سلیم کر لینے کے بعد منطقی طور پر یہ بات خود بخو د ثابت ہوجاتی
ہے کہ سد سکندری اس وقت تک موجود ہے اب سوال بیہ ہے کہ جد یدسائنسی آلات اور کمپیوٹر
وائٹر نیٹ کی یہ دنیا سیطل میٹ کے ذریعے نہیں کے ایک ایک کونے کو چھان چکی ہے اسے تو
ید دیوار کمیں نہیں لی جو اس کا جواب ہم حضرت علامہ انورشاہ کا شمیری کی عبارت سے پیش
کرتے ہیں ،حضرت تجریفر ماتے ہیں۔

"وبعد، فان العلم بيد الله المتعال، و اما من زعم انه قد احاطه بوجه الارض كلها علما و لم يترك موضعا الاوقد شاهد حاله فذلك جاهل، فانهم قد اقروا بان كثيرا من حصص الارض باقية لم تقطعه بعد اعناق المطابا"

'' حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، باقی جس شخص کا میہ گمان ہوکہ اس نے اسے کممل روئے زبین کاعلم اپنے ذہن میں محیط کر لیا ہے اور اس نے کوئی الی جگہ نہیں چھوڑی جس کا مشاہدہ اس نے نہ کیا ہوتو وہ جاہل ہے کیونکہ خود اہل یورپ کو اس بات کا اقرار ہے کہ اب بھی زبین کے بہت سے جھے ایسے باقی ہیں جن تک ہم تا جال کوئی رسائی حاصل نہیں کر سے''

ا معبارت کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی باتی نہیں رہتی اوراس کا مضمون خودواضح ہے۔ (۲)"عن ابسی هسویو ق عن النبی ﷺ قبال: یفتح المودم ۔ ردم یا جوج و ما جوج۔ مثل هذه و عقد و هیب تسعین" (البخاری ۲۲۱۷) ''حضرت ابوہریہ ﷺ ہے مردی ہے کہ حضور ﷺ ارشاد فرمایا یا جوج ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو جائے گا، رادی صدیث نے انگل ہند کرکے دکھائی''

### فائده:

ای مضمون کی ایک حدیث حفرت زینب بنت بخش بیشن کی ایک حدیث حفرت زینب بنت بخش بیشن کی دوالے سے گذر بیکی ہے۔

# حفزت ابوسعید خدریؓ کی روایت:

(١)عن ابي سعيد الخدري عن النبي على قال: يقول الله تعالى: ياآدم فيقول لبيك و سعديك، و الخير في يديك، فيقول: اخرج بعث النار قال: ومابعث النار؟ قال من كل الف تسعمائة و تسعة و تسعين، فعنده يشيب الصغير، و تضع كل ذات حمل حملها و ترى النياس سكرى وماهم بسكرى ولكن عذاب الله شديد قالوا: يارسول الله! و اينا ذلك الواحد؟ قال: ابشر وا فان منكم رجل و من ياجوج و ماجوج الف ثم قال: والذي نفسي بيده اني ارجوان تكونوا ربع اهل الجنة فكبرنا، فقال: ارجوان تكونوا ثلث اهل الجنة فكيونا، فقال: ارجوان تكونوا نصف اهل الجنة فكبونا، فقال: ماانتم في الناس الا كالشعرة السوداء في جلد ثور ابيض، او كشعرة بيضاء في جلد ثور اسود" (بخاری:۳۳۴۸، مسلم:۵۳۲، منداحد ۱۱۳۴)

"حضرت ابوسعيد خدري المنظمة عمروى بي كمحضور

نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آ دم الطبیلا ہے کا طب ہو کر فرما کیں گے اے آ دم! حضرت آ دم الطبیلا عرض کریں گے لہیک و سعدیک و السخیسو فی یدیک،اللہ تعالیٰ فرما کیں گے لہیدک و سعدیک و السخیسو فی یدیک،اللہ کریں گے کہ باری تعالیٰ 'بعث الساد '' کے کیام اد ہے؟اللہ فرما کیں گے ہم بزار میں نے نوسونانو ہے جہم کے لئے ذکال لویہ سنتے ہی بیچ بوڑ سے ہوجا کیں گاورلوگ دہوش دکھائی دیں گے حالانکہ وہ دہوش نہ ہوں گے لیکن حقیقت ہیے کہ اللہ کاعذاب بہت خت ہے۔

صحابہ کرام بھی نے عرض کیا یار سول اللہ! وہ ایک نجات پانے والا ہم میں سے کون ہوگا؟ فرمایا خوش ہو جاؤ کہ وہ ایک تم ہی میں سے ہوگا باتی ہزاریا جوج ما ہوج میں سے ہوں گے، پھر فرمایا اس فرات کی قتم ! جس کے قضے میں میری جان ہے جھے امید ہے کہ تم لوگ تعداد میں اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے میں کرہم نے نعرہ تحییر بائد کیا۔

پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے تم اہل جنت کا ایک تہائی حصد ہوگے، ہم نے پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے تم اہل جنت ہوگے ہم نے نعرہ تبلیر پھر بلند کیا جھے امید ہے تم آ دھے اہل جنت ہوگے ہم نے نعرہ تبلیر پھر بلند کیا اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم تو لوگوں میں ایسے پہچانے جاؤگ جسے سفید بیل کے جم پر سیاہ بال یا سیاہ بیل کی کھال پر سفید بال بیانے جاتے ہیں'۔

فائده:

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعدادیا جوج ماجوج کی ہوگی اور

ان ہی کے دجود سے جہنم کو بھرا اور بھڑ کا یا جائے گا، نیز یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ یا جوج ماجوج کا انجام سوائے جہنم کے اور کیچینہیں، ای طرح اس حدیث سے یا جوج ماجوج کی کثرت تعداد پر بھی کچھروشنی پرتی ہے۔

> (٢) "عن ابسى سعيد الخدرى عن النبسى الله قال: ليحجن البيت و ليعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج" (بارى:١٥٩٣مناهم:١١٣١٨)

''حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فر مایا خروج یا جوج ما جوج کے بعد بھی بیت اللّٰد کا تج وعرہ کیا جا تار ہےگا''

#### فائده:

اس حدیث مبارکہ میں ہیا بات واضح کی گئی ہے کہ خروج یا جوج اجوج کیجہ ہے جج و عرو میں کو تم کا تعطل نہیں آئے گا بلکہ جو ای ہوفتہ ہوگا تج وعرہ حسب سابق بھر سے شروع ہوجائے گا اورخود حضرت عیسی النظیفیلا بھی اس سعادت کو حاصل فرما کیں گے۔
یہاں ایک سوال بار بار ذہن میں آ رہا ہے کہ جس وقت یا جوج ما جوج کا خروج ہوگا کیا اس نام نے میں بھی بچھی قوم و کی اوائیگی ہوتی رہے گی جاکین بیروال ہی کہیں نظر ہے گذرا اور نہ اس کا جواب البتہ اتنی بات ضرور کہی جاسکتی ہے کہ خروج دجا وال کے وقت تو تج اور عمرہ حسب سابق جاری رہے گا کہ ونکہ دجال حریمین شریفین میں واخل نہیں ہوسکے گا ای لیے حسب سابق جاری رہے گا کہ وفاح رکھا جائے لیکن یا در ہے کہ بیرصرف امکان ہے تا وقتیکہ کی دجال کی دریت کا داخلہ بھی وہاں بنداور ممنوع ہے ، عین ممکن ہے کہ یا جوج ماجوج کے فتنے سے بھی حریمین شریفین کو محفوظ رکھا جائے لیکن یا در ہے کہ بیرصرف امکان ہے تا وقتیکہ کی مضوط اور تو ی دیل سے اس کی تا کیر دور ی دوری روایت سے ہوتی ہے جس کا مضمون اگلی حدیث میں خدری تی سے حروی ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جس کا مضمون اگلی حدیث میں ماد ظافر ما کیں۔

(m) "عن ابع سعيد الخدري ان رسول الله على قال:

يفتح ياجوج و ماجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون، فيعمون الارض، و ينحازمنهم المسلون، حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم و حصونهم، و يضمون اليهم مواشيهم، حتى انهم ليمرون بالنهر فيشربو نهحتي مايذرون فيه شيئا فيمر آخرهم على اثرهم فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ماء، و يظهرون على الارض فيقول قائلهم: هولاء اهل الارض قد فرغنا منهم، و لننا زلن اهل السماء حتى ان احدهم ليهز حربته الى السماء فترجع مخضبة بالدم، فيقو لون: قد قتلنا اهل السماء فينما هم كذلك اذبعت الله دواب كنغف الجراد، فتاخذاعناقهم فيموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لايسمعون لهم حسا، فيقولون: من رجل يشري نفسه و ينظرما فعلوا؟ فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على ان يقتلوه، فيجدهم موتى، فيناديهم: الاابشروا، فقد هلك عدوكم، فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فمايكون لهم رعى الا لحومهم، فتشكر عليها كاحسن ماشكرت من نبات اصابته قط"

(اين ماحه: ۷۹ و ٤ )

'' حضرت ابوسعید خدری کھی ہے مروی ہے کہ حضور کھی ۔ نے ارشاد فرمایا جب یا جوج ماجوج کو کھولا جائے گا اور وہ حسب ارشاد خداوندی ہر بلند مقام سے جسلتے ہوئے نگلیں گے تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پھیل جائیں گے اور مسلمان ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گےتی کہ باقی ماندہ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں بندہو جائیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی اپنے ساتھ ہی قلعوں میں داخل کرلیں گے۔

ایک نہر پر ان کا گذر ہوگا تو وہ اس کا سارا یانی پی جائیں گے۔ اور اس میں ایک قطرہ بھی نہ چھوٹریں گے، ان کا آخری حصہ جب وہاں سے گذرے گا تو ان میں سے ایک آ دی کہے گا کہ بھی یہاں بھی بانی ہوتا ہوگا۔

بہرحال! وہ زین والوں پر عالب آ جا کیں گے، پھران میں سے ایک آ دی کہا گا کہ ان اہل زیمن سے تو ہم فارغ ہو گئے اب آسان والوں کو نیچ اتارتے ہیں چنا نچہ ان میں سے ایک اپنا نیزہ آسان والوں کو نیچ اتارتے ہیں چنا نچہ ان میں سے ایک اپنا نیزہ گا، وہ لوگ اسے دکھ کر ہوئے خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے آسان والوں کو بھی آل کر دیا، ابھی وہ ای حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس قتم کے کیڑے ان پر مسلط فرمادیں گے جوٹڈی دل کولگ جاتے ہیں، وہ کیڑے ان کی گردن قابو میں کرلیں گے اور وہاں کلائیاں نکل آئیں گی اور وہاں کا مرح اس سے موت کے گھانے اتر جا کیس گے اور وہاں گھانے اتر جا کیس گے اور کشرت سے صورت حال بیہوگی کہ ایک، گھانے اتر جا کیس گے اور کشرت سے صورت حال بیہوگی کہ ایک، گھانے اتر جا کیس جاور ہوگا۔

جب اگلے دن ج ہوگی اور مسلمان افکی کوئی آ ہٹ نہ تیں گے تو آپس میں کہیں گے کون اپنی جان کی بازی لگا کر میدد کھ کرآ نے گا کہ ان کے ساتھ کی کیا معاملہ ہوا؟ مین کر ان میں سے ایک آ دی" جو اس بات کا یقین کر چکا ہوگا کہ یا جوج ماجوج اسے پکڑ کر قتل کر

دیں گے' نینچاتر کا تو وہ ان سب کو مردہ حالت میں پائے گا۔ وہ خوتی ہے آ واز لگائے گا کہ تہیں خوش خبری ہو کہ تہارا دشمن ا ہنے انجام کو بینچ چکا، مین کرلوگ نینچا تر آئیں گے اور اپنے جانور چرنے کے لئے چھوڑ دیں گے جن کے چرنے کے لئے یا جوج ماجوج کا گوشت ہی ہوگا جے کھا کروہ خوب صحت مند ہوجا ئیں گے'

#### فائده:

اس حدیث کامفهوم تو واضح ہےالبتہ چند نکات قابل ذکر ہیں۔

(۱) اس حدیث میں یا جوج ماجوج کا جس نہر پر گذر نا اوراس کا پانی کی جانا نہ کور ہے میں میں مصلوب سے سے جانب کا مسابق کا جس کے عالم میں اس عند میں میں اس کا میں اس کا بات

بعض دوسری احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کدوہ بحیرہ طبریہ ہوگا جیسا کہ عنقریب آتا ہے۔

(۲) عدیث کے اس جملہ''حتی کہ باقی ماندہ مسلمان اپنے شہروں اورقلعوں میں بند

ہو جا کیں گے'' ہے معلوم ہوتا ہے کہ حرمین شریفین کے مکین بھی اپنے آپ کوشہروں اور

قلعوں میں محفوظ کرلیں گے ظاہر ہے کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ عبادت

رب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اس لئے اس امکان کور ذہیں کیا جاسکتا کہ اس وقت بھی کم

ازمقا می لوگ ہی جے وعمرہ کی ادائیگ کریں گے۔

٣ ـ ياجوج ماجوج كى تعداد بہت زيادہ ہوگى ـ

# حضرت حذیفه بن اسید کی روایت:

"عن حذيفة بن اسيدالغفارى قال: اطلع النبي رسيدالغفارى قال: اطلع النبي السيدالغفارة و نحن نتذاكر، فقال: ماتذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها و نزول عيسى ابن مريم، وياجوج وما جوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب،

و خسف بجزيرة العرب و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطردالناس الي محشرهم"

(مسلم: ۲۸۵): الوداؤد: ۲۱۳۱۱، تريزي: ۴۱۸۳، اين ماجه، ۵۵، ۲، منداحمه: ۱۹۲۴)

'' حفرت حذیفہ بن اسید الغفاری کھی ہے مروی ہے کہ نبی ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے ،ہم آپس میں بذاکرہ کررہے تھے ،حضور پیٹے نے دریافت فرمایا کہ کیابات چیت ہورہی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا تذکرہ کررہے ہیں، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ عتی جب تک وس سے پہلے دس بڑی بڑی نشانیاں نہ دکھاو، پھران کی تفصیل بیان فرمائی۔

ا۔دھواں۔٢۔ د جال۔٣۔ دابۃ الارض ٢٠ سورج كامغرب عطلوع۔ ٥ ـ نزول عيسى ٢٠ ـ يا جوج ماجوج اور تين مرتبہ زيمن ميں دھنے كا واقعہ ١٠ ـ مشرق ميں خمف كا واقعہ ٨ مغرب ميں دھسنے كاواقعہ ٩ ـ جزيرہ عرب ميں دھنے كاواقعه ١٠ اورسب سے آخرى علامت وہ آگ ہے جو يمن سے نكلے گى اورلوگول كوميدان حشر (شام) ميں جمع كردے گى،'

#### فائده:

بیروایت مسلم شریف میں نقل کی گئی ہے دوسری کتب حدیث''جن کا حوالہ دیا گیا ہے'' میں مضمون تو یہی ہے لیکن الفاظ کی تقتریم و تا خیر بھی ہے۔

اس حدیث میں قیامت کی دس بڑی اور ہم علامات بیان فرمانی گئی ہیں جن میں خروج یا جوج ماجوج بھی شامل ہے۔

# حضرت نواس بن سمعانٌ کی روایت:

(١) "عـن الـنواس بن سمعان قال .....فبينها

هو كذلك اذاوحم الله الى عيسى عليه السلام، اني قداخر جت عبادالي لايدان لاحدبقتالهم، فحرز عبادي الم، الطور، ويبعث الله ياجوج و ماجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيمراوائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون مافيها و يمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسي و اصحابه حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من مائة دينار ولاحد كم اليوم فيرغب نبي الله عيسي و اصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام و اصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الاملأه زهمهم و نتنهم فيرغب نبى الله عيسى و اصحابه الى الله فيرسل الله طيراكا عناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالذلفة، ثم يقال للارض: انبتي ثمرتك، وردى بركتك، فيومنذ تاكل العصابة من الرمانة، و يستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، حتى ان اللقحة من الابل لتكفى الفنام من الناس واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس و اللقحة من الغنم لتكفى الفخذمن الناس فبينما هم كذلك اذبعث الله ريحا طيبة فتاخذهم تحت آباطهم فقبض روح كل مومن و کل مسلم و يبقي شرار الناس، يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة"

(مسلم: ٧٣٧٧، ترزى: ٢٢٢٠، ابن ماجه: ٢٥٠ عمنداحمه: ١٧٧٧)

'' حضرت نواس بن سمعان کی ہے (ایک طویل حدیث میں جوخروق قبل دجال ہے متعلق ہے، نی کی کے حوالے ہے) مروی ہے کہ حضرت میسی الکیا گا ابھی ای حال میں بول کے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوگا، میں اپنے ایسے بندوں کو زکالنے والا ہوں جن سے مقابلہ کی کی میں طاقت نہیں اس کئے آ ہے مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر لے جا کیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو جمعے دیں گے جو ہم بلندی ہے تھسلتے ہوئے حسوس ہوں گے۔

یا جوج ماجون کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ کے پاس سے گذر ہے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا اور آخری گروہ وہاں سے گذرتے ہوئے کہ گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا اور آخری گروہ وہاں سے ماجوج کی اس کثرت کی وجہ سے حضرت عینی الطیفیالا اور ان کے رفقا عکوہ طور پرمصور ہوکررہ جائیں گے، کھانے پینے کا سامان اتنا کم ہوجائے گا کہ آج کے سودینار کے مقالے میں اس دن تیل کی سری بہتر بھی جائے گی۔

اس پر حضرت عیسی النظیفانی اوران کے رفقاء دعا کریں گے تو اللہ
تعالی ان کی گردن میں گلٹیاں پیدا کردیں گے اور سب کے سب اس
سے ایسے ہو جائیں گے کہ گویا آئی اتن تعداد ہی نہتی بلکہ یہ کوئی ایک
آ دمی تھا جو آئی آسانی سے مرگیا، اس کے بعداللہ کے نبی عیسی النظیفانی
اپنے رفقاء کے ساتھ زیمن پر اتر آئیں گے لیکن زمین میں ایک
بالشت کے برابر بھی ایسی جگہ نہ پائیں گے جوان کی لاشوں کے تعفن
بالشت کے برابر بھی ایسی جگہ نہ پائیں گے جوان کی لاشوں کے تعفن
اور بد بوسے خالی ہو۔

اس پر حضرت عیسی الطفیلا اپنے رفقاء کے ساتھ دوبارہ دعا فرما کیں گے تو اللہ تعالی بختی اونوں کی گردنوں جیسے پرندوں کو جیجیں گے جوانہیں اٹھا کروہاں بھینک آئیں گے جہال اللہ کومنظور ہوگا ،اس کے بعداللہ تعالیٰ الی بارش برسائیں گےجس ہے کوئی کیا یکا گھرمحروم نەرىبى گااورسارى زمىن دھل كر تىشنى كى طرح صاف ہوجائے گى۔ پھرز مین کو حکم دیا جائے گا کہ توایے ٹمرات ا گااورا بی بر کات کوواپس لوٹا، چنانچیاس ز مانے میں ایک انارایک پوری جماعت کھا سکے گی اوراس کے تھلکے ہے لوگ سابہ حاصل کریں گے ای طرح دودھ میں بری برکت ہوگی حتی کہ ایک اونٹی کا دودھ بہت بری جماعت کے لئے ،ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لئے اور ایک بری کا دودھ بورے فاندان کے لئے کافی ہوا کرےگا۔ · ابھی حالات ایسے ہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گےجس سے تحت الابط (بغل کے نیچے) کوئی بیاری ظاہر ہوگی اور ہرمسلمان کی روح قبض کرلی حائے گی اورصرف اشرار رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح برسر عام بدکاری کریں گے ایسے ہی لوگوں برقیامت قائم ہوگی''۔

## فاكده:

اس حدیث ہے متعلق چند ہا تیں قابل وضاحت ہیں۔

ا۔ اس حدیث کے رادی حضرت نواس بن سمعان کی پہت ہے لوگوں نے مختلف نو میتوں کے اعتراضات وارد کئے ہیں ان کی تفصیل و جواب کے لئے مولف کی کتاب' نتند جال قرآن وحدیث کی روثنی میں' ملاحظہ فرمائے۔

۲۔ مسلم، تر فدی، این ماجد اور منداحد کی بیطویل ترین روایت کا ایک حصہ ہاں کے حضور کا ایک حصہ ہاں کے حضور کا ایک حضور کا انتظامی کی التعلیقی کو بری تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔

سرتر ندى اورابن ماجه كى متعلقه روايتول ميں بياضا فربھى ہے''جومسلم ميں نہيں'' كه

یا جوج ماجوج اپنے خروج کے بعدروئے زمین پرغالب آجا کیں گے اور عماقت ہے آسان پرتیر برسائیں گے۔

۳-اس صدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج سے مقابلہ انسان کے بس سے باہر ہے، صدیث کی اس وضاحت کو جب قرآن کریم سے ملاکرد کھاجاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آخر سد سکندری کی تقمیر سے قبل یا جوج ماجوج کی قبل و غارت گری سے ان کے ہمائے اشخ علی کیوں تھے؟ ظاہر ہے کہ جب ان سے مقابلہ کرنا آئی طاقت سے خارج تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اس لئے بادی النظر میں ذوالقرنین کے ذریعے بخدمت لے گی۔

(٢) "عن النواس بن سمعان يقول: قال رسول الله الله الله الله المسلمون من قسى ياجوج و ماجوج و نشابهم واترستهم سبع سنين" (اين باج ٢٠٧٤)

''حضرت نواس بن سمعان کی ہے مروی ہے کہ بی کرم سرور دو عالم ﷺ نے ارشاد فر مایا عنقریب مسلمان یا جوج ما جوج کے تیر کمان اور ڈ ھال سات سال تک جلائیں گئ'۔

# حفرت عبدالله بن مسعودٌ كي روايت:

(۱) "عن عبدالله بن مسعود قال: لما كان ليلة اسرى بسرسول الله في لقى اسراهيم وموسى و عيسى، فتذاكروا الساعة فبدأوا بابراهيم فسالوه عنها فلم يكن عنده منها علم، فرد المحديث الى عيسى ابن مريم فقال: قد عهدالى فيما دون وجبتها، فاما وجبتها فلا يعلمها الا الله، فذكر خروج الدجال قال: فانزل فاقتله فيرجع الناس الى باددهم، فيستقبلهم ياجوج وماجوج وهم من

كل حدب ينسلون، فلايمرون بماء الاشربوه ولا بشى الاافسدوه فيجارون الى الله فادعوالله ان يميتهم، فتنتن الارض من ريحهم فيجا رون الى الله فادعوالله فيرسل السماء بالماء، فيحملهم فيلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال و تمدالارض مدالا ديم فعهدالى متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كا لحامل التى لايدرى اهلها متى تفجؤها بو لادها"

(ابن ماجه: ۲۰۸۱) منداحد، ۳۵۵۲)

'' حضور عبداللہ بن مسعود ﷺ مردی ہے کہ شب
معرائ حضور ﷺ کی ملا قات حضرت ابراہیم، موی اور عبی الگیلا
سے ہوئی، باتوں باتوں میں قیامت کا تذکرہ چھڑگیا، چنانچہ سب نے
مل کر حضرت ابراہیم الگیلا ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ان سے
قیامت کے وقت کے بارے پوچھا کیکن ان سے اس کا جواب نیل
ما پھر حضرت موی الگیلا ہے جو چھا تو انہوں نے بھی کوئی جواب نیل
دیا اس کے بعد حضرت عبی الگیلا ہے رجوع کیا تو وہ فرمانے گے۔
اللہ نے جھ سے ایک عہد فرما رکھا ہے لیکن وہ اس کے حتی
وقت ہے متعلق نہیں کیونکہ قیامت کا حتی علم اللہ کے علاوہ کی کے
ایر نہیں، پھر حضرت عبیلی الگیلا نے دجال کا تذکرہ فرمایا کہ میں
اتر کرا ہے تل کروں گا اور لوگ آ ہے اپنے شہروں کو واپس جارہ
ہوں گے کہ سامنے سے یا جوج ماجوج آ تے ہوئے دکھائی دیں گے
جو ہر بلندی ہے چھلے ہوئے موں ہوں گے۔

پانی کی جس جگدسے ان کا گذر ہوگا اے پی کرختم کر دیں گے۔ اور جس چیز پیمی گذریں گے اسے برباد کر دیں گے، لوگ اللہ التجانیں کریں گے اور میں بھی اللہ ہے دعا کروں گا کہ وہ ان سے ہمارا چیچھا چیئرا دے (چنانچہ وہ سب مرجائیں گے) اور ان کے گوشت کی بد ہو سے زمین متعفن ہو جائے گی، لوگ چر اللہ سے دعا کریں گے اور میں بھی دعا کروں گا جس کے بتیج میں اللہ تعالیٰ آسان سے بارش برسائیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں کیسینک دیں گے، پہاڑ وھن دیئے جائیں گے اور زمین چڑے کی طرح چیلا دی جائے گی۔

میرے پروردگارنے جمھے دعدہ کررکھاہے کہ جب بیواقعہ جوجائے تولوگوں پر قیامت آنے کی مثال اس حاملہ کی ہی ہوگی جس کے گھر والوں کو پچھ معلوم نہیں کہ کب اچا تک اس کے یہاں ولادت جوجائے گئ'؟

### فائده:

شب معراج جے ''شب راز و نیاز'' بھی کہا جاسکتا ہے، اس واقعے کا تذکرہ اپنے اندرایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس حدیث سے وضاحت کے ساتھ ہیا جا ہی معلوم ہوتی ہے کہ خروج یا جوج ماجوج اور اس حدیث سے وضاحت کے ساتھ ہیا ہت تحریب ہوتی ہے کہ خروج یا جوج ماجوج اور ان کی ہلاکت کے بعد قیامت کا وقت بہت قریب آ جائے گا، باقی رہی ہے بات کہ اس سوال کا جواب حضرت ابراہیم وموی النے لی ان نے کیوں نہ دیا؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ حضرت عیدی النے لی نے بھی نے کہ چونکہ قرب نہ دیا؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ حضرت بیا ہے، پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ قرب قیامت '' نظم الی میں طے شدہ ہے اور اس اعتبار سے فقد وجال و یا جوج ماجوج جوت وہی موجود ہوں گے نہ کہ حضرت ابرا تیم وموی النگی اس لئے اس ماجوج کے وقت وہی موجود ہوں گے نہ کہ حضرت ابرا تیم وموی النگی اس لئے اس ماجوج کے وقت وہی موجود ہوں گے نہ کہ حضرت ابرا تیم وموی النگی اس لئے اس ماجوج کے وقت وہی موجود ہوں گے نہ کہ حضرت ابرا تیم وموی النگی اس لئے اس ماول کا جواب بھی ان ہی ہے ملا۔

 (۲) "عن عبدالله بن مسعود انه ذكر خروج الدجال و نزول عيسى ابن مريم و قتله الدجال، قال: ثم يخرج ياجوج و ماجوج فيموجون في الارض فيفسدوا فيها قال: قدم قراعبدالله وهم من كل حدب ينسلون قال: فيبعث الله عليهم دابة مشل هذا النغف فتلج في اسماعهم و مناخرهم، فيموتون منها، فتنتن الارض منهم فتجار الى الله فيطهر الله الارض منهم"

'' حضرت عبداللہ بن معود کھنے ایک مرتبر و وج دجال، نزول عیسی النظی اور قل دجال کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمانے لیے کہ چریا جوج ماجوح کا خروج ہوگا اور وہ زیمن میں سندر کی موجوں کی طرح چیل کرفساد بیا کردیں گے اس کے بعدانہوں نے قرآن کریم کی ہے آ یہ پڑھی' وھم من کل حدب بنسلون'' اور فرمایا کہ اللہ تعالی ان پرایک کیڑا مسلط فرمادیں گے جوان کے کانوں اور ماک کے تقنوں میں گھس جائے گا اور وہ سب مرجائیں گے، ان کی بدیو سے زمین میں تعفن پیدا ہوجائے گا، اسے دور کرنے کے لئے اللہ تعالی ان کی طرف کے اور اللہ تعالی ان کی لائوں اور اللہ تعالی ان کی لائوں اور اللہ تعالی ان کی کردیں گے۔

## فائده:

حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ کرام بیٹ کے بارے سیاصول اور ضابطہ ہے کہ اگروہ کوئی ایسی بات بیان کرتے ہوئے حضور بیٹ کا نام نام کرائی ذکر نہ کریں جو انسان اپنی عقل کی مدد سے معلوم کرنا چاہے اور وہ معلوم نہ ہو سکے قسم جھاجائے گا کہ میصحابی کی اپنی بات نہیں بلکہ میہ جناب رسول اللہ بیٹ کا وہ ارشاد ہے جو انہوں نے نبی بیٹ سے سنا اور نقل کر دیا ہے اس اعتبار سے اگر چداس روایت میں حضور بیٹ کانام نامی اسم کرائی نہ کوئیس کیکن اے حضور بیٹ بی کافر مان سمجھاجائے گا۔

(۳) "عن ابن مسعود مرفوعاً: ان ياجوج و ماجوج اقل مايترك احدهم من صلبه الفامن الذرية"

(روح العانى چه ۵۲ محوالي حال بن عبران عب

''حضرت عبداللہ بن مسعود رکھی ہے مرفوعاً منقول ہے کہ یاجوج ماجوج میں سے ہرآ دمی اپنے پیچھے اپنی اولاد میں کم از کم ایک ہزارافراد چھوڑ کرجا تاہے''۔

#### فائده:

۔ علامہ آلویؒ نے بیروایت میچ این حبان کے حوالے سے اپنی تغییر میں نقل فر مائی ہے اوراس سے ان کامقصد یا جوج ماجوج کی کثرت تعداد کی طرف اشارہ کرنا ہے جس کی فی الجملہ تائید قر آن کریم اور دیگراحا دیث ہے بھی ہوتی ہے۔

## حضرت عبدالله بن عمراً كي روايت:

"عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: امتى امة مرحومة لاعذاب عليها فى الآخرة، عذا بهافى الدنيا النزلازل و البلاء فاذا كان يوم القيمة اعطى الله كل رجل من امتى رجلامن الكفار من ياجوج و ماجوج، فيقال: هذا فداؤك من النار، فقال رجل: يارسول الله! فاين القصاص؟ فسكت"

(الفتن ص٣٥٣ وصححه الالباني)

" حضرت این عمر کانگی ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ کی نے ارشاد فر مایا میری امت، امت مرحومہ ہے، اس پر آخرت میں کوئی عذاب نہ ہوگا، اس کا عذاب دنیا میں زلزلوں اور مصائب کی صورت میں ہو جاتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری

امت کے ہرآ دمی کو ماجوج ماجوج میں ہے ایک ایک کافر دیکر فرما کیں گے کہ میہ تیراجہنم ہے بچاؤ کافدیہ ہے، ایک آ دمی نے عرض کیایار سول اللہ! پھر قصاص کہاں جائے گا ؟ لیکن حضور ﷺ نے اس کا کوئی جواب دینے کی بجائے سکوت اختیار فرمایا''۔

#### فائده:

امت مسلم'' جے امت مجمد میلی صاحبھا الوف صلوات و تحیات ہونے کا شرف حاصل ہے'' کے لئے یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خالق کا نئات نے اپنے محبوب ﷺ کی خاطران کی امت ہے آخرت کے عذاب کوٹال دیا، کیکن اس سے بید تسمجھا جائے کہ اب ہم بالکل آزاد ہیں، ہمیں عبادات، اخلا قیات، معاشرات وعقا کد کے سلسلے میں کھلی چھٹی ہے بلکداس نعمت کا شکر بیادا کرنے کے لئے تو اور زیادہ اللہ کی مان کراپنی زندگی کو گذار نا چاہئے تاکہ اس کے انعامات میں مزیدا ضافہ ہو۔

# حضرت عبدالله بن عمرة كي روايت:

"عن وهب قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يذكر ياجو ج ماجو ج فقال: مايموت الرجل منهم حتى يولد من صلبه الف، و ان من ورائهم لثلاث امم مايعلم عددهم الا الله: منسك، و تاويل، وتاريس" (التن ٢٥٠٥) "دوب كت بين كه بين نے حضرت عبدالله بن عمرو الماللة كو يا جوج ماجوج كا تذكره كرتے ہوئے ساآ پ فرمار ہے تھكدان ميں سے كوئي بين ال وقت تك نبين مرتا جب تك كدائ كي صلب سے بزار افراد بيدا نه ہو جاكيں اوران كے علاوه بين جن كي تعداد الله كے علاوه كوئي نبين جانا ان كے نام منك، تاويل اورتاريس بين"

### فائده:

بظاہر بیروایت امرائیلیات میں ہے معلوم ہوتی ہے اور اگر اس کے لئے مولف کے پاس صرف الفتن کا حوالہ ہوتا تو وہ شاہداس روایت کوادراق کتاب میں محفوظ کرنے پر بھی راضی نہ ہوتا لیکن اسے اپنی رائے اس وقت بدنی پڑی جب اس کے مزید شواہد وحوالہ جات بھی مل گئے، چنانچواس روایت کو حاکم نے متدرک ۵۶ مطر انی نے جھم او سلا ۲۲۷/۸ اور پیٹی نے موار دالظمان ۲۰۷۱ میں بھی روایت کیا ہے ابن حبان نے اپنی بھی موایت کیا ہے۔ جس سے اس کا مضمون قابل اعتمادہ وجا تا ہے۔

# حضرت الملم كي روايت:

"عن زيد بن اسلم عن ابيه قال: ان رسول الله على قال: ان ياجو ج و ماجو ج حين يخرجون، يخرج اولهم بالبحيرة، بحيرة طبرية فيشربونها، ثم ياتي آخرهم عليها فيقولون: كانه كان ههنامرة ماء، فاذاغلبوا على الارض قالوا: قدغلبنا على الارض تعالوا نقاتل اهل السماء فقالوا: يارسول الله! فاين يكون المسلمون؟ قال: يتحصنون فيرسل الله سحابايقال لها: العنان و كذلك اسمه عند الله فيرمونه بنبالهم، فتسقط نبالهم مختضبة دما فيقو لون: قد قتلنا الله، و الله قاتلهم، فيمكثو ا ماشاء الله فيوحي الله تعالىٰ إلى السحاب فتمطر عليهم دو دا كالنغف نغف الابل، تخرج منها فتاخذكل واحدة في عنق واحد منهم فتقتله فبيناهم على ذلك اذقال رجل من المسلمين: افتحوالي الباب اخرج انظر مافعلوا اعداء الله، لعل الله يكون قداهلكهم، فيخوج فاذا جاء هم وجدهم قياماموتى بعضهم على بعض، فيحمد الله وينادى الى اصحابه: ان الله قد اهلكهم، فيبعث الله مطرافيغسل الارض منهم، قال: فيستو قدالمسلمون بقسيهم و نبلهم كذاكذاسنة، و تاكل مواشى المسلمين من جيفهم فتسمن عليهم و تكبر"

''زید بن اسلم اپنے والد حضرت اسلم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضورا قدس ﷺ نے ارشاد فرمایا جب یا جوئ ما جوئ کا خروج ہوگا تو ان کا پہلا حصہ بحجرہ طبریہ پر گذرے گا اوراس کا سارا یائی پی جائے گا،اس کے بعد ان کا آخری حصہ وہاں سے گذرے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ لگتا ہے بھی یہاں بھی پائی ہوتا ہوگا، بہر حال! جب وہ زمین پر غالب آ جا نمیں گے تو کہیں گے کہ زمین پر تو ہم غالب آ جا نمیں اوالوں سے لائے ہیں حابہ کرام ﷺ خرمایا وہ قت مسلمان کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ قلعوں میں بند ہوں گے۔

الغرض! اس وقت الله تعالیٰ 'عنان' نامی ایک بادل کو بھیجیں گے، یا جوج ماجوج اس پر تیر برسائیں گے جوخون آلودہ ہوکران کی طرف واپس لوٹ آئیں گے، بیدد کچھ کروہ کہیں گے کہ (العیا ذباللہ) ہم نے اللہ کوختم کردیا حالانکہ اللہ انہیں قبل کرنے والا ہوگا۔

میالوگ ای حال پرمشیت الہی کے مطابق رہتے ہوں گے کہ اللہ تعالی بادل کو تھم دیں گے جس سے ان پر کیٹر وں کی بارش ہوگی،وہ کیڑے ان میں سے ہرایک کی گردن سے چیک جا کیں گے اور ۔ اجوج کو تھم کر کے ہی دم لیس گے۔ یہاں ان کے ساتھ میہ ہور ہا ہوگا اور ادھرا کیے مسلمان کہے گا کہ دروازہ کھولو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ ان دشمنان خدا کا کیا بنا؟ شایداللہ نے انہیں تباہ کر دیا ہو چنا نچہ جب وہ نظے گا تو وہ سب اسے مرے ہوئے ملیں گے، پچھ کھڑے کھڑے ہی مرکئے ہوں گے اور پچھالیک دوسرے پر پڑے ہوں گے، وہ مسلمان مید کھ کراللہ کاشکر اداکرے گا اورائے نے رفتا ہو آواز دے گا کہ اللہ نے آئییں تباہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالی بارش برسائیں گے جس سے زمین دھل جائے گی اور مسلمان ان کے تیم و کمان اشتے استے سال تک جلاتے رئیں گے اور ان کے جانور یا جوجی ماجوج کی لاشیں نوچتے پھریں گے جس سے وہ بھی خوب صحت مند اور موثے تازہ ہوجا کیں گئ

# حضرت قبّادة كي روايت:

"عن قتادة قال: قال رجل: يارسول الله! قدرايت ردم ياجو ج وماجو ج و ان الناس يكذبوني، قال النبي ﷺ: كيف رايته؟ قال: صدقت كيف رايته؟ قال: صدقت والذى نفسى بيده لقد رايته ردمة، لبنة من ذهب و لبنة من رصاص" (الشن ١٩٨٨)

''حضرت قادہ کی ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدی ہے عرض کیایار سول اللہ! میں نے بوج ماجوج کی دیواردیسی ہے کہ لیکن لوگ میری تکذیب کررہے ہیں، نبی کی نے اس سے لوچھا کہ آم نے اس سے لوچھا کہ آم نے اس دیوار میں کیا چیے دھاری دار چادر ہوتی ہے وہ بھی ای طرح ہے، فرمایا تو بچ کہتا ہے اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہونے نے اسے یقدیا دیکھا ہے، محسوں ایسا ہوتا ہے جیسے اس کی ایسٹ ہونے کی ہواورد دس سیسے کی'

#### نا ئده:

بخاری شریف کی کتاب احادیث الانبیاء میں بھی یمی روایت تعلیقاً مروی ہے اس کئے نی الجملداس سے اس کی تائید ہوجاتی ہے لہٰذا اس پراعتاد کیا جاسکے گا اور اس کا مطلب میہ دکا کہ دورے وہ دیوارسونے کی طرح چمتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

# ایک اور صحابی کی روایت:

"عن ابن جریج قال: ذکر لنا ان النبی کال: لو نتجت فرس عند خروجهم مارکب فلوها حتی تقوم الساعة " (ردن العانی ۱۳۵ سا) در العانی ۱۳۵ سا) " ابن جری کمت بین که بم سے بید مدیث ذکر کی گئی ہے کہ حضور کے ارشاوفر مایا اگریا جوجی ماجوج کے خروج کے وقت کی گھوڑی کے یہال بچہ جوا ہوتو ابھی اس کے بیچ پر سوار ہونے کی فوت نت کے کہ قیامت قائم ہوجا کی گئ

#### فائده:

علامہ آلویؒ نے اس روایت کو ابن منذر کے حوالے سے ای طرح نقل کیا ہے جس میں راوی حدیث صحابی کی تعیین نہیں کی گئی لیکن صفمون حدیث کی تائید دیگرا حادیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے اس لئے درایة اس پر کوئی اعتراض وار ذمیس ہوتا۔

### خلاصها حادیث:

قتنہ یا جوجی ماجوجی ہے متعلق آپ نے گیارہ صحابہ کرام پیشی کی سترہ روایات ملاحظ فرما کیں، جن میں بہت می باتیں مشترک بھی ہیں اور بہت می باتیں ٹی بھی ہیں، آخر میں ان تمام احادیث مبار کہ کا خلاصہ پیش کیا جار ہاہے تا کہ اسے ذہن میں محفوظ کرنا اور رکھنا آسان ہوجائے۔

ا۔ یاجوج ماجوج کاتعلق نسل انسانی ہی سے ہواوران کا سلسلہ نسب یافث بن نوح

کے واسطے سے حضرت نوح الطلبط سے جاماتا ہے اس سلسلے میں بعض حضرات نے اگر چہ ریقول اختیار کیا ہے کہ یا جوج ماجوج نسل آ وم ہی میں سے ہیں، کین ان کا سلسلہ نسب صرف حضرت آ دم الطبط سے جڑتا ہے، یہ حضرت آ دم الطبط اولا ذمیں اوروہ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت آ دم الطبط اور تہدیں اوروہ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ ایک دیات کے قطر ہے گئی مٹی سوئے ہوئے تھے، خواب میں احتلام ہوگیا اور آ ب حیات کے قطر ہے گئی مٹی میں اس کے وہیں سے یاجوج کا خمیر اضاکیلی میں اختیا کی بیہورہ بات ہے کہ جس کا محققین کی نظر میں کوئی مقام نہیں کیونکہ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ انجا کہ اور کا میں اختیا کہ بیا اور کیا ہے۔

۲۔ یا جوج ماجوج کی تعداد اور انسانوں کی مقدار میں ایک اور دس کی نبیت سے فرق یا یا جاتا ہے۔

سے بالکل قریب ہوگا۔

۳۔ اس وقت کوئی بھی یا جوج ماجوج کا مقابلہ نہ کر سکے گاحتی کہ حضرت عیسی الطیقائی بھی بام الٰہی کوہ طور پر بناہ گزین ہوجا ئیں گے اور باقی سارے لوگ قلعوں میں بند ہوجا ئیں گے۔

۵۔ خروج یا جوج ما جوج کے بعد ضروریات زندگی کاحصول اور تکمیل انتہائی مشکل ہوجائے گی۔

۲۔ یاجوج ماجوج کا پہلادستہی بحیرہ طربیکا سارایانی بی جائے گا۔

2۔ یا جوجی ماجوج کے خوف ہے جب زمین والے مکمل طور پررو پوش ہوجا کیں گے تو وہ سے جھیں گے کہ اب روے زمین پرکوئی باقی ضربا اور ہم سب پرغالب آھے۔

۸۔ یا جوج ماجوج آسان والول سے مقابلہ کرنے کے لئے اپ نیزے اور تیر
 آسان کی طرف چینکیں گے جوخون آلود کر کے واپس لوٹا دیئے جا کیں گے اور
 وہ سیمجھیں گے کہ ہم آسان والوں پر بھی غالب آگئے۔

9۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت یا جوج ماجوج میدیمی کہیں گے کہ ہم اللّٰد کو بھی (العیاذ باللّٰہ)ختم کر چکے۔ •ا۔ حضرت عیسیٰ التلفظیٰ اوران کے رفقاء کی دعاء کی جبہ سے اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں گلٹیاں پیدا فرمادیں گے اوراس کی وجدوہ کیڑا ہوگا جوان پر مسلط کر دیا جائے گا اوراس طرح وہ سب کے سب یک بیک تباہ ہوجا کیں گے۔

اا۔ یاجوج ماجوج کا انجام جہنم کے سوا کچھنہیں۔

۱۲۔ انگی لاشوں سے زمین پٹ جائے گی اور تعقن اتنا زیادہ ہوگا کہ دو گھڑی گذار نا دو بھر ہوجائے گا۔

سا۔ حضرت عیسیٰ التکنیکیٰ اوران کے رفقاء کی دعاء پراللہ تعالیٰ بڑے بڑے پر ندوں کو بھیج کران کی لاشیں اٹھا کرائیک دریا میں بھینک ویں گے۔

۱۹۰ موسلادهاربارش برسا کرز مین کودهوکرصاف کردیا جائے گا۔

۵ا۔ یاجوج ماجوج کے بعد جج وعمرہ کی ادائیگی جاری رےگی۔

۱۲ خرون پاجوج ماجوج کے دفت ایک آ دمی اپنی جان کی بازی لگا کر پہاڑ ہے نیچے اتر کے گاوران سب کومردہ پا کر بہت خوش ہوگا ، اللہ کاشکر ادا کر کے اپنے رفقاء کو بھی می خوشجری سنائے گا۔

ا۔ یاجوج ماجوج کا گوشت نوج کر جانور بھی خوب فربداور صحت مند ہوجا کیں گے۔

۱۸ یاجوج ماجوج کے اینے انجام تک پہنچنے کے بعد خوب برکات کا دور دورہ ہوگا۔

19۔ یا جوج ما جوج کے تیر کمان اوران کی ڈھالیں مسلمان سات سال تک ایندھن کے طور پر استعال کرتے رہیں گے۔

۲۰ خروج یا جوج ماجوج کے بعد قیامت کاوفت بہت قریب آ جائے گا۔

ال- یاجوج ماجوج امت مسلمہ کے فدیئے کے طور پرجہنم کا حصہ بنیں گے۔

۲۲۔ خروج یا جوج ماجوج کے بچھ عرصہ بعد ایک خوشگوار ہوا کے ذریعے ہر مسلمان کی روح قبض کر کی جائے گی اور بد کارلوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔

الله تعالیٰ ہم سب کو ہرفتنہ آ زمائش اور مصیبت ہے محفوظ فر مائے ، ایمان پرخا تنہ اور جنت میں بلاحساب داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین

# كتابيات

| مصنف                         | تاب                               | نمبرثار |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                              | قرآن کریم                         |         |
| علامه ابن كثيرٌ              | تفسيرا بن كثير                    | ٢       |
| علامه آلوی ٌ                 | روح المعانى                       | ٣       |
| علامه شبيراحمه عثاثي         | تفسير عثماني                      | ۳       |
| مولا نااشرف على تھانو گُ     | بيان القرآن                       | ۵       |
| مفتى محمد شفيخ               | معارف القرآن                      | ۲       |
| امام بخاريٌ                  | بخارى                             | ۷       |
| امامسلمٌ                     | مسلم                              | ٨       |
| امام ترنديٌ                  | تر ندی                            | 9       |
| امام ابوداؤرٌ                | ابوداؤد                           | 1+      |
| ا مام ابن ماجبُهُ            | ابن ملجبه                         | n.      |
| امام احد بن عنبل "           | منداحد                            | ir      |
| علامها نورشاه كالثميريُّ     | فيض البارى                        | 11      |
| مفتی محمر تقی عثانی مدخلانهٔ | بحكمله فتحاكملهم                  | ۱۳      |
| علامهانورشاه كاشميريٌ        | عقيدة الاسلام                     | 10      |
| مولا ناحفظ الرحمٰن سيو ہاروێ | تصفى القرآن                       | 17      |
| مولا نامناظراحس گيلا في      | دجالی فتنهاوراس کے نمایاں خط وخال | 14      |
| مولا نا ابوالكلام آزادٌ      | اصحاب کہف اور یا جوج ماجوج        | IA      |
| علامه قرطبي                  | التذكره                           | 19      |
| شخ نعیم بن حماد              | الفتن                             | r.      |
| مفتى محمرر فيع عثانى مدظلهٔ  | علامات قيامت اور مزول مسيح        | FI      |
| كتاب مقدس                    | بائبل                             | rr      |

ختی مسائک لاید کے اقسے مالات و مواخ مے متنب کردہ واقعات آتا ہیں ک کاشری میں شیت اور ختر کی تدویان و توقع کی میں میں میں اور جس کے اس ٠٠- نا بعد ود ، رُاني انادكلي ويؤ ون اسماما

اور غیراٹ ای تہذیب کے ماقدی در طے گا جم نے ہماری مماسشہ تی زندگی کو تباہ کرکے رکد دیاہے۔ ٢٠- مَا بِعِيدُ ودْ ، يُرَا فِي امْارَكُلِي لا بِيوُ. وَن:

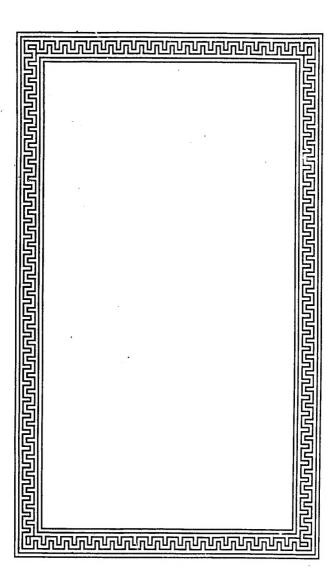

# دگیرشهرول میں بیت العلوم کے اسٹاکسٹ

|                                        |                                          | /                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| ﴿راولپنڈی﴾                             | ﴿ كرا چى ﴾                               | <b>€</b> ∪CL <b>}</b>                 |
| الخليل پباشنك ماؤس راوليندى            | ادارة الانور بنوري ٹاؤن کرا چي           | بخارى اكيدى مهربان كالوني ملتان       |
| ﴿اللم آباد                             | بيت القلم كلش ا قبال كرا چي              | كتب خانه مجيديه بيرون بوحر كيث ملتان  |
| مسٹر بکس سر مارکیٹ اسلام آباد          | كتب خانه مظهري كلشنا قبال كراجي          | بيكن بكس كلكشت كالونى ملتان           |
| المسعو وبكس F-8 مركز اسلام آباد        | دارالقرآن اردوبازار کراچی                | كتاب محرص آركيذ مان                   |
| سعيد بك بينك F-7 مركز اسلام آباد       | مركز القرآن اردوبا زاركراچي              | فاروقى كتب خاند بيرون بوهزميث ملتان   |
| پير بك سنشرآ بياره ماركيث اسلام آباد   | عبای کتب خاندار دوبازار کراچی            | اسلامی کتب خانه بیرون بوهز ممیث ملتان |
| ﴿پاور ﴾                                | ادارة الاثوار بنوري تا دُن كرا يِي       | وارلحديث بيرون بوهز محيث ملتان        |
| يونيورځي بک ژ پونيېر بازار پيثادر      | علمی کتاب گھرار دوبازار کراچی            | ﴿ ڈیرہ غازی خان ﴾                     |
| مكتبه مرحد خيبر بازار پثادر            | ﴿ كورَنْهُ ﴾                             | مكتبه ذكريا باك نمبره اذبره غازي خان  |
| لندن بک سمینی صدر بازار پیثاور         | مكتبدرشيد بيرك روذكوئد                   | ﴿ بہاول پور ﴾                         |
| ﴿سيالكوك﴾                              | ﴿ سرگودها ﴾                              | كتابستان شاى بازار بهاد پور           |
| بَنْكُشْ بك دُ يواردوبازارسالكوث       | اسلامی کتب خاند میمولوں دالی می سر مودھا | بيت الكتب سرائيكي چوك بهاولپور        |
| ﴿ اكوڑہ ختُك ﴾                         | ﴿ گوجرانواله ﴾                           | ﴿ عَمْرٍ ﴾                            |
| مكتبه علميها كوز وخنك                  | والى كتاب كهرار دوبازار كوجرانواله       | كتاب مركز فرئيرره ذيحمر               |
| مكتبه رجيميه اكوزه خنك                 | مكتبه نعمانيار دوبازار كوجرانواله        | ﴿حيدرآ باد﴾                           |
| ﴿ فِصِلْ آباد ﴾                        | ﴿راولپنڈی﴾                               | بيت القرآن مجعوثي من حيدرآباد         |
| مكتبة العارفي ستايندود فيعل آباد       | كتب خاندرشيد بيراجه بازارراولپندى        | حاجى الداداللداكيدى بيل رود حيدر آباد |
| لمك سنز كارخانه بإزار فيعل آباد        | فيڈرل لاء ہاؤس چائدنی چوک راولپنڈی       | امدادالغر باءكورث روذ حيدرآ باد       |
| مكتبها المحديث اثن يور بازار فيصل آباد | اسلامى كتاب كفرخيا بان سرسيدراو لينذى    | بعثالًى بك ۋ يوكورث رود حيدرآ باد     |
| اقراء بك دويا من بوربازار فيعل آباد    | بك منشر٣٦ هيدررو ذراوليندى               | ﴿ کرا چی ﴾                            |
| مكتبدقا سميداهن بورباز ارفيعل آباد     | على بك شاپ ا قبال رود راد لپندى          | ويلكم بك پورث اردوبازاركرا چي         |